



## فرست مفاين

| صفير | مضون                        | مفر المرابع | مصنون                          |
|------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| 7.   | صرف الشك واسط عيت           | 4           | خطبهٔ افتاحیه                  |
| 1    | تعظيم وانتباع نبوئ          | (4)         | يمان كے اصول وفروع اور         |
| 44   | اخلاص                       | ^           | ان کے شعبے                     |
| "    | اقسام نفاق                  | e Isaan     | إب اوّل: قلب سِيتعلق           |
|      | ريا كم خيال سے اعمال صالح   | 10          | بيان كم شعب اوراس كى تعداد     |
| rm   | ترک کرنا                    | "           | ال معرن كالمنتصر فضيلت         |
| אן   | توب وطراقي توب              | 11          | تنبيراول                       |
| ra   | خون ر ر ر ر                 | 11          | تنبيتان                        |
| 11   | الشس فيكسكان ركفنة كاعمط يق | 10          | وصدة الرجود                    |
| 44   | ضامع ستران كاطريقه          | 16          | اقتام شرک                      |
| 14   | ا شکر                       | 1           | فرشتون يرمرد ياعورت كاعم لكانا |
| r^   | حقوقِ استاد                 | IA          | وسل وكتب كاعد عبين مزكرنا      |
| 19   | حقوق پیر                    | 11          | المنتان تعديد                  |
| 44   | اثنبير                      | N<br>North  | الشراور رسول كمساعقسب          |
| 44   | وفا                         | 19          | سے زیادہ مجبت                  |

طبع بحدید: ربی الن ساسار مربی اکتوبر ۱۹۹۲ می باه تمتام ، محد شناق ستی مطلب ، محد برنشنگ کاربوری مطلب ، احد برنشنگ کاربوری مطلب ، اورارة المعتارفت کراچی النسس ناشیس ، اورارة المعتارفت کراچی ۱۳۵۰ می از ۱۳۵ می

ملز کے پتے ۱ ادارۃ المعارف کراچی نمس کابی مسکولیر دارالاست اعت ،اُردوبازار، کراچی ملا ادارہ اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی لاہور

| مؤلز  | محتمون                                 | سفانه                   | مضون                        |
|-------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 10,15 |                                        | -                       |                             |
|       | وفاء نذراور بعضم وج                    | 1                       | آفات دبان                   |
| Al    | وممنوع ندري                            | 44                      | طريق حفظ لسان               |
| AF    | حفظ ميين وآداب آل                      | 301tu                   | ياب سوم: جوارح سيمتعلق ايان |
| M     | رنغ فلطي وكفارة قسم واقسام أل          | 40                      | كرشعيد اوران كاتعداد        |
| -     | كفارة قتل وظهار                        | 49                      | لمبارت اوربرقهم ك صفال      |
| 10    | كفارة رمضان                            | Charles Co.             | صدقه                        |
| "     | برنهیانا                               | "                       | زكاة مذريين والول كاصلاح    |
| A4    | رده کے مزوری احکام                     | 0.00                    | صدقر نظر                    |
| 14    | قربان                                  |                         | مال بين علاده زكاة اور      |
| 13    | غلطى بتمين مارس درمرن                  | 44                      | بجي حقوق بين                |
| AA    | قيت چرم تسربان                         |                         | روزوں میں کو تاہی کونے      |
| 1     | تجميز وكفين وصلوة ودفن                 | Married Williams St. P. | والوں کا اصلاح              |
| 9.    | ادائے دین<br>مقرر قرص میں بے احتیاطیاں | 64                      | 3,20                        |
| 91    | صدق في المعامل                         |                         | ع كمتعلق بعض خيالات         |
| 94    | ادائے شہادت                            | Name of                 | 24015                       |
|       | جون گوایی اوراسے                       | 61                      | مشورهٔ عج رنصیحت)           |
| "     | مقرم می وکیل بننا                      | 69                      | اعتكات وغرص اعتكان          |
| 94    | تعفف بانكاح                            | A.                      | المجرت                      |

| منونر | محنون                          | صفر | مضمون                         |
|-------|--------------------------------|-----|-------------------------------|
|       | بابددم : زبان ميعن شعب         | ra  | "نأست                         |
| 24    | اوران ك فتصوف الل              | "   | صبر                           |
| ۵۵    | اقرار شرط وشطر ہونے کا محقیق   | "   | تواضع                         |
| 11    | اعمال كانشرط وشطر بوني كالقيق  | 14  | رهت وشفقت                     |
| 4     | ر با رت ونقصان ایمان کی تقیق   | 11  | رصابالقضاء                    |
| "     | تلاوت قرآن فجيد                | 40  | توكل ا                        |
| 04    | اداب ضروری لادت                | 49  | حقيقت تركل ورفع غلطي          |
| 11    | قرآن كے ساتھ برتاؤ             | 4.  | ترك عجب                       |
| 01    | علم سيكهنا                     | "   | فرق درمیان ریاو کلبردعیب      |
| 11    | علم سحمانا                     | M   | ترك عنلخوري وكييز             |
| "     | فضأئل علم دين واقدام علم عرون  | "   | וצליכוג                       |
| 09    | علماء يركسب دنياك الزام كاجواب | "   | ترك غصته                      |
|       | سالطريق مصول علم دين           | 42  | ट पर ४ व्यं                   |
| 4.    | عوام كركئ                      | RA  | ترک بدخواہی                   |
| 414   | ذكرالله                        | 10  | بدگان اور چنگوری<br>نژک و نیا |
| "     | عربي طريقة تصوّف               |     | اصلاح خيالات ترقى خالان دُنيا |
| 44    | استغفار                        | NA  | وتخفين ترمجود ومذبوم          |
| 11    | لغواور ممنوع كلام سے بچنا      | al  | ر فغ ایت بیاه                 |

بِسُ اللَّهِ الرَّحُدْرِ: الرَّحِيمُ الرَّ

Will a shall say the deal of the said of t

The world and the

الحدد لله الذى ضرب الله مثلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها تابت وفرعها في السماء تؤنى اللها كل حين باذك ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يت حكرون والصالوة والسلام على رسوله وخليله وحبيمه على الدى جعل الإيمان بضعا وسبعين شعبة فانفلها قول لاالله الله وأدنا ها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليد، ورحمة الله وبركان دعلى عباده العلم الصالحين الناب واستنبطوا هذه الشعب من الكتاب والسنة وعينوا ها لعامة الأمة جعلنا الله تعالى من يقتحمه في الشعاب ويدخل تلك الأبواب ورزقنا عنده حسن ما بوليسر لنافي يوم الحساب.

جاننا چاہیئے کہ قرآن مجید کی آیت مرقومہ بالاسے مجملاً معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کچھ اصول اور کچھ فروئے میں اور صدیت مذکور میں ان کا عدد عجم عین مزاد یا گیا ہے۔ سترسے کچھ زائد ہیں اور ان کی تعیین دتفصیل کے بتہ بتلانے

The state of the s

| صخر     | والمنافعة ولمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمناف | صفائر | مضون المعمون                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 1.7     | انفاق فی الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94    | ادائے حقوق عیال             |
| 11      | قدرداني مال حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96    | ضدمتِ والدين                |
| 1.14    | بواب لام وطس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11    | تربيت اولاد                 |
| 1.0     | کسی کوایذا مد دمینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90    | مساؤرهم                     |
| 11      | اجتناب عن اللهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "     | اطاعتِ آقا                  |
| 1.4     | راه سے بیمقر ہٹادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11    | عكومت مين عدل كرنا          |
| 11      | دُعادِ شكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "     | اتباع جماعت                 |
| 1.4     | صميممفيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99    | الماعت حاكم                 |
| 1.0     | قصيده المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11    | اصلاح بابحى                 |
| 7       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jee   | ا عانتِ كارخير              |
|         | A second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11    | امر بالمعروف وبني عن المنكر |
| et ki   | Silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-1   | اقامت صدود                  |
| 30      | 03/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "     | اشاعت دين                   |
| 10 VIII |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4   | ادائے امانت                 |
| 101     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "     | قرص دينا                    |
|         | E Company of Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    |                             |
| )       | SECTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE  | 11    | مارات بمسایه                |
|         | e de la companya de l | 1.50  | معامله                      |

کاکام بتلادینات ندکرزبردستی کسی کو ولیایی بنادینا. به قصور مم لوگوں کا ہے اسلام پرکوئی الزام نہیں .

ہے اسلام پرکونی الزام انہیں . مجا تیو اِ اسلام کے شعبے سننے کے لئے تیار ہوجا و اور ہمنت قوی رکمو کہ بیسب شعبے تم کرما مسل ہوجائیں ۔ اس و ثت البند مؤمن کا مل بن رکمو کہ بیسب شعبے تم کرما مسل ہوجائیں ۔ اس و ثت البند مؤمن کا مل بن

مقادمه در برب شید بندادهمین سنتر بین بن بین بس تد قلب سے تعلق بیں اورسات زبان کے ساتھ اور جالیس باقی جوارے کے ساتھ بہم ٹینوں قموں کو تین باب میں ذکر کہتے ہیں ، وباللہ التوفیق بر کواس کے تین شعبے ایک اونی اور ایک اعلیٰ ایک اور طامی فرما دیے گئے تاکہ علیٰ مستنبطین مستخرجین شعب باقیہ کوخود اپنے ذہن خدادادی قرت سے کا کرووں کو بتا ہے میڈین محققتین نے قرآن دوریف میں فور کرکے ان میں شعبوں کوجے کیا اور متعدوکیا بین اس بحث می تصنیف فرمانیں جزام اللہ تعالىٰ خیرالجزار .

مرت سے میرے خیال میں تھاکدان سب شعبوں کوایتے ہم وطن اللی کھا بنوں گا آگا ہی کے واسطے عام ہم اردو میں کھوں تاکدان کو یہ معلوم ہوکہ جس ایمان کا ہم دعویٰ کیا کہتے ہیں اس کے اس قدر شعبے ہیں اور عور کریں کہ ہم میں کتنی باتیں ہیں کتی انہیں ہیں تاکداس سے البینے ایمان کے نقصان و کمال کا اندازہ کرسکیں اور عن اوصاف کی کی اینے اندر بائیں ان کے تعمیل آئیل کی کوششش کریں اور بدون تھیل اس وعوے سے مشر ماہیں ۔ کو اصول دین کے مان لینے سے اونی ورجہ کا ایمان میں ترموجاتا ہے مگروہ ایمان ایسا ہی ہے جیسا دنگڑ ا، لنجا اندھا ، کا فا ا با ہم جی آدمی آدمی کہلایا جا تا ہے ۔ سب جانے جیسا دنگڑ ا، لنجا اندھا ، کا فا ا ا پا ہم جی آدمی آدمی کہلایا جا تا ہے ۔ سب جانے ہیں کہ ایسا آدمی کس ورجہ کا آدمی ہے۔

دوسری غرص ان شعبوں کے بتلائے سے یہ مجی ہے کوغیر قرص کو یہ بات معلوم ہو جانے کہ اسلام کی تعلیم کانی و تام ہے اور اسلام اسی کوکا مل مسلمان جا نتا ہے جب اور اسلام اسی کوکا مل مسلمان جا نتا ہے جب یں یہ سب حضال خیرو اوصاف کمال ہوں ، ناقص مسلمان جا نتا ہے جب کی کام کی تعلیم کو بے وقعت مذہبیں کیونکہ اسلام مسلمانوں کی حالت و کی علیم کار بات و احاد بیث بھی ذکر کر دیے گئے ، بین تاکہ ملام ہوجائے کہ یہ سب تعلیم شارع کی ہے کہی کا قیکس نہیں ہے ۔

۱- یسون سے باری ۱ - خلامہ ۲ - شابع ۲ - دوی ۵ - عدیس تجاوزکرنا ۷ - اس بع عدیت ک - بہر ۱ - د امنع

ادر سلم کی ایک اور روایت می جداور به بن ان بخش پر اور دوزخ پر
اور مرف کے بعد زندہ ہونے پراور تر ندی کی روایت می ہے برکوئی بندہ ایمان
والانہیں ہوسکتا بہاں تک کر ایمان الدے تقدیر پر اور یہاں تک کر بھین کرے
کر جوبات آنے والی ہے ہر گرزنہیں ٹل سکتی اور جورہ گئے ہے وہ پہنچ نہیں گئی ۔

وٹ ؛ اللہ نقال پر ایمان الانے میں یہ ب واضل ہیں اس کی ذات

علی الک رُسْ استوی . اله چرکال برعت نے تشبیر دخیم بی علوکیا اس میں اہل تی کومٹرورت تا وہی نصوص مقا کے واقع ہوئی اکتنز بہمخوظ رہے اس لئے مشہورہ کہ تا دہل متا خرین کا مسلک ہے غرمن متقدین کا مسلک اسوط و اسلم ہے اور صعیف العقیرہ کے لئے متا خرین کا مسلک کی مہدنہ غرمن متقدین کا مسلک اسوط و اسلم ہے اور صعیف العقیرہ کے لئے متا خرین کا مسلک کی ہے۔ باب

بالناي ان شعب ايان كے جوقلب سے شعلق ابي و مسي شعب اي ا ایمان لانا الله تعالی پر ن بداعتقاد رکھنا که الله تعلی کے مادث اور مخلوق ہے ایمان لاما فرستوں ہے ایمان لا نا اس کیسب كتابور بر ( ايان لانابيمبرور بر ( ايان لاناتقدير بي ايان لانا قیامت کے دن پر م جنت کا یقین کرنا ﴿ دوزخ کا یقین کرنا ﴿ فِیتَ ر کھنا الشرتمالی سے ( مجتت کرناکسی سے الشرتمالی کے واسطے اور ففن کرنا الشرتعال كے واسطے اس مجت ركھنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ( افلاص ﴿ وَبِهِ ﴿ وَفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كرنا عبدكا كاصبر ( توامنع الرحمت وشفقت مخلوق ير الرامن ہونا قضائے الی پر ﴿ وَكُلُّ كُرنا ﴿ وَكُلُّ كُرنا فُولِسِندى كا ﴿ وَكُلُّ كُرنا فُولِسِندى كا ﴿ وَكُلُّ كُرنا كرناكيدكا كاترك كرناحدكا كاترك كرنا غضركا وكركرنا بدخابى كا ج ترك كرنا حُبِ دنياكا.

ان شعوں كُفِيْف فضيلت اور كُمِي مِيمتعلقات چندفصلوں ميں بيان ۔ تربير

قال الشرتعال:

فَامَّاالَّ دِيْنَ فِي قُلُوبِهِ مُ رُيْخُ فَيَشِّعُونَ مَا تُشَابَة مِسنُـهُ

سووہ بھے ہاتے ہیں اس مفون کے جر المطلب إشده ما ال قران یں سے فتر تلاش کرنے کو اوراس ابُتِعَاءَ الْفِتْ نَةِ كاول دهوندنيك. وَابُتِغَاءَ تَاوِيُلِهِ .

(16210-2)

رے وہ وگ جن کے دوں یں جی

منديرال : حضرت شارع على السلام سے قرحيد كے دوسى ثابت بوئے بیں ایک لامعبود الآا مشردوسرالامقصود الاالله بیلےمعنوں کا بنوت

تواظم من الشمس ہے.

قال الشَّتَعَالَى:

يضاحبي السِّجْنُ ءَأَرُبابُ مُتَفَرِقُونَ نَحَايُدُ أَمِلِاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُمَاتَعُيُدُنَ مِنْ دُونِتِهِ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّةُ مُولَا إِنَّا مُنْ أَنْ أَمْ وَالْإِلَّا اللَّهُ مَآانُذُلُ اللهُ بِهَامِثُ سُلُطَاتُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ آمَرَا لَأَتَعُبُ كُ وَالْآلِيَّا أَهُ

اے قیدفانے ساتھیو اکیا ہوت مع معرق ما مك بهتر بين يا الله تعالى جواكيل ب زبردست سينين اوجة الشرتعالى كوهوا كرمكر حينه نامون كو न् दे वर्ष तर दिन के के नि हिंदी باب وادوں نے بہی آناری اللہ تالى ناك كون دلل بسيم مرا نشركا عكم كياب اس نے كرمت

اباس میں تنتیش کرناکداستواسے کیا مرادہے ادراس کی کیا تاویل ب ب فنک بها بت جوائت ک بات ب ابن صفات مح مقائن و اور ب طور برمعام نہیں . تا بخالی چہ رسد اس سیدھی بات ہی ہے کہ مجلاً اعتقاد کے كرجو كي ارشاد فرمايل استى ب مبيى اس كى ذات ب وليسابى استواء بوكا

زیاده تفتیش کی صرورت بی کیاہے مزہم اس کے مطقف بیں مزہم سے اس كاسوال بوكا. البترى يقيني طور براعتقادر كے كري استوا بھارے استواك

مثل بنيس ہے۔ بقولم تعالى لئين كِمُثْلِم سَيْ وَمُ لِي كري كيركيسا ہے اس سے حث

ر كر الشر تعالى كوالركرد يا مديث مشريب ين آيا ہے:

ينزل ربناتبارك وتعالى زول فراته بهادرب برشب

كلليلة الى السماء الدنيا اسمان دنيا كلطف

اب اس فکریں بڑیے کر نزول سے کیامرادہ اور بیس طرح ہے۔ رمول الشمل الشعليه وسلم كاس نزول كي فيردين سي ومقصود بكالوك ذوق وشوق وصنور قلب سے اس وقت ذکر وعبادت میں مشغول ہوں اس کام ين كمنا بالبية ان نصول تحقيقات مين بدر كرحقيقت كا بدة قيامت مك بعي للنے کا میدائیں خام مخراہ اپنا وقت عزیزمن تع کرناہے.

نيست كس را از حقيقت آگي اه

جمار مي نديا دست بني

صفر گذشت ترجم : رهن في عرش بي قرار كوا ١١ من صفر بزاً له يعي تفصيل دعوى كرنا میے کو ف محض حقیقت خداوندی یہ اکا دہنیں اس بارہ میں سب فالی اتھ ہو کرمرہے ہیں رز بهو البي معنى بين لامقصود الآالله .

ابہم وہ حدیث نقل کرتے ہیں جن میں رہا کوشرک فرما یا گیا ہے۔
محودی لبیدسے روایت ہے کہ نبی صلی الشرطیر وسلم نے ارشاد فرما یا کہ
"بڑی فوفناک چیز جس سے تم پر اندلیشر کرتا ہوں شرک اصغرہ وگوں نے عرض کیا
یارسول الشدّا شرک اصغر کیا ہے۔ آپ نے فرما یا رہا " (روائیت کیا اس کو احد نے)
اور بجی بہت سی حدیث یں اس مطلب میں وارد ہیں "تغشیر طہری میں سورہ
کھف کے خم پر جمعے کی گئی ہیں وجہ اضفار یہاں نہیں کھی گئیں اس معن کے دہونے
سے اخلاص جاتا رہتا ہے جس پر کسی قدر حقوبت کا استحقاق ہوتا ہے لیکن خلود
سے اخلاص جاتا رہتا ہے جس پر کسی قدر حقوبت کا استحقاق ہوتا ہے لیکن خلود

وصدة الوجود اليسري في قديد كے اصطلاع صوفي بي اير اور بي لا موجود الآالشرص كو وحدت الوجود كہتے ہيں . اس مئ كو قرآن و حدیث نابت كا نرا تكلف واله بئ سے . بہی غذیت ہے كہ اس مئی كی اس طرح تقریر كی جائے كه قرآن و حدیث سے خلاف نہ پڑے . آج كل اس كی شکل پڑر ہی ہے چ نكہ مسكلہ فاذك ہے اور مدار فرات نہ پوت اس كا محف فروق اور كشف ہے اس لئے اولاً قواس تعبیر کے لئے كا فی عبارت ، ہی ملنا ویشو ارہے اور ج کچے قلیل و كنٹے تعبیر کی ہے لئے كا فی عبارت ، ہی ملنا ویشو ارہے اور ج کچے قلیل و كنٹے تعبیر کی ہے اس کے اولاً قواس تعبیر کے لئے كا فی عبارت ، ہی ملنا ویشو ارہے اور ج کچے قلیل و كنٹے تعبیر کئی کے اس کے کھے اس کے خوال و کو فرق و مناسبت کشفی کے علوم عقلیر ونقل پڑی بی تجریک کے دن اس علاوہ ذوق و مناسبت کشفی کے علوم عقلیر ونقل پڑی ہی تجریک کے دن ان زمانے میں اکثر ورحیان و حدۃ الوجود کی حالت و کچو کرسخت رنج ہوتا ہے کہ دن ان کو علم مذ ذوق محض زبانی طامات و سطیات فرما و بینے سے کام مذیر پر واسیے کو علم مذ ذوق محض زبانی طامات و سطیات فرما و بینے سے کام مذیر پر واسیے کے کنانی المنظهری ۱۲ ۔

23 Ep (0 E) - 4

پوجو ج مگراس کوید دین ہے سیکا لیکن اکثر لوگ نہیں جائے .

و برست ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ و برست ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ و برست ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ و برست ۱۹۰۰ و برست کم بردان کو گراس کا کم لیک خشک و الله مخالف کا می دالله کا که الله الله کا می دالله و بردن کے اور طرف سے بجرے بردن کے اور طرف سے بحر بردن کے اور طرف سے بردن کے ب

اور تمام قرآن جیداس سے بھرا بڑاہے اور ہی توحیدہے جس کے اتلان اور نقصان سے کا فرا ور شرک ہوجا تاہے اور بہتم میں ہمیشہ رہنا پڑتاہے ، یہ ہرگزمعات نہ ہوگا ۔

قال الشرتعالي:

ذٰلِكَ إِلدِّنِيُّ الْقَلِيِّمُ وَلَاكِنَّ

ٱكُثْرَالنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ،

اِنَّ اللَّهُ كَلَا يَعْنُفِ وَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَ

دوسرے من کا ثبوت اس طرح پرہے کہ رسول انشر صلی انشر علیہ وہم نے ریا کو منزک اصغر فرا یا ہے اور ظاہر ہے کہ ریا انشر معبود نہیں ہوتا البی مقعود صغرور ہوتا ہے جب عیرانشد کا مقصود ہونا شرک مشہرا تو تو حید جو مقابل شرک ہے اس کی حقیقت بہ عظہرے گی کہ الشد تعالی ہی مقصود ہو عیرانشد بالکل مقصود ہے اس کی حقیقت بہ عظہرے گی کہ الشد تعالی ہی مقصود ہو عیرانشد بالکل مقصود

1000 14 000 12 - 1 361

سب كانداس كا يحد حال ب كد دوسر عوام بم وعقق مج كرمقلدانداس كانصر اعتقا دبلك دعوى كرف لكيس كك ان كالوطام وايان تقا وه مجى رخصت الوجائے گا. منازروزہ الگ چور بلیملیں کے کرجب ہم خدا ہو گئے تو بھر نازاورروزه كس كا. عا شاوكل وحدة الوجود كم بركز مين نبي حقيقت يب كه ده ايك حالت محنى يركزرتى مع دى جا ناسى داس كوقصداً منس كالنا چاہیے ن دوسرے کامجویں اسکتی ہے. اس مالت کے غلبرس پر کیفیت برجاتی ہے م بس كدورجان فكاروم بميارم أولى برجيبيا ميشود از درديدارم أولى سایا ہےجب سے قانکھوں ہیری مرح و بھتا ہوں اُدھر قربی آؤہ مجمی برمالت دائمی موتی ہے، کمی زائل موجاتی ہے۔ انشاراللد بشرط خربت كى موقع براس مسكدك زياد محقيق كى جائے كى اس مقام برصر ف فيرخوا المذيع من كرك بس كرتابوں كه خدا كے واسط اپن مان بداور اُمّتِ محدّية بررم فرائي اوراس مشلم میں غلوسے بھے بلکہ احتیاط بیسے کہ بعد کشف کے بھی اس کوظمی مرسجهة كيونك كشف مين خصوصاً كشف الهيات مين بعض ا وقات لغرش موطاتى بع اسل مقدوب يعن عبوديت اس بين مك رسية اورز باني مع فرح كو

الگ چینگے: کاکرکن کاربگذرازگفتار قرم بایداندرطریقت مذدم که نه میری زخم خودده جان میں اور بدیدار انتخوں میں توسایا ہولہے حق کہ وردمجے فحسوس ہوتا ہے دہ می کچھے سے جانتا ہوں کیہ انتدکی راہ ہیں ہمت جاہیئے ند دعویٰ کیونکہ قدم انتظائے بغیر نرادعی کی ہے سود ہے ۔

ا قسام تشرك التميم شرك كا دوس بين بشرك في العقيده اويشرك في العمل شرك في العمل شرك في العمل شرك في العقيدة ويشرك في العمل شرك في العقيدة بين شرك بين مثرك بين كانسبت

شرک فی اعمل ہے ہے کہ جو معاملہ الشر تعالیٰ کے ساتھ کرنا جا ہیں فرانشہ کے ساتھ کرنا جا ہیں جائل ہیں مثلاً کے ساتھ کیا جائے۔ اس شرک میں اکم زعوام بالحقوص متورات کشرت سے بہلا ہیں مثلاً الشر تعالیٰ کے سواکسی کی قسم کھانا ،کسی کی منت ما ننا،کسی چیز کو طبیعًا مو شرعجہ ناکسی کے گرد و سبح رہ تعظیم کرنا، سوا ہیت الشرکسی اور چیز کا طواف کرنا ،کسی فبر پر تقریبًا کہ جو جو حانا ،کسی سے یہ کہنا کہ او بہر فدا ہے گئے ، اسی طرح کے مبزاروں افعال ہیں ہے جو جو حانا ،کسی سے یہ کہنا کہ او بہر فدا ہیے گئے ، اسی طرح کے مبزاروں افعال ہیں اس میں اس کے ایک ایک کا پورا انسداد کریں۔ قال الشد تعالیٰ ،

ريااَيُّهُاالَّذِينُ أَمُنُوُلَ المِانِ والوابِحِادُ ابِي جَالُان قُوْااَ ذُفُسَكُمُ وَاَهُلِيْكُمُ كُودُورُ الوَن كو دورُحْ كَ فَارِّا » المُستَحَدُ وَاهْلِيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى والوَن كو دورُحْ كَلَّ فَارِّا » المُستِحَدِ

نارًا ،) ورشتوں برمرد باعوت کا حکم لگانًا ہوئکہ فرشتوں کا مرد با بورت ہونا کسی دلیل سے ثابت ہیں اس لئے ان کے مرد ہونے کا اعتقاد کے مزعورت ہونے کا اس کو اللہ تعالیٰ کے علم کے توالے کرے ہی مطلب ہے اہل کلام کی اس عبارت کا ،

ہونے ہیں تُردِّد سامعلوم ہوتاہے اور عوام کے بعض شہبات کا جواب جواس مسئلہ سے تعلق ہیں رسالہ جزارالاعمال کے خاتمہ میں ذکر کئے گئے ہیں ان کا دیکھ لینا صروری ہے ۔

فصل اشیخین نے صرت انس رضی الدونر سے روایت کیا ہے کہ ارشا دفر ما یا رسول الشرصلی الشیخلیہ تو کم ان کی صلاحت رسول الشرصلی الشیخلیہ تو کم نے بین چیز سے السی ہیں کرچین شخص میں وہ ایان کی صلاحت باللہ ہے ، الشد اور رسول اس کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب ہموں اور حس سے مجت کرے الشد ہی کے واسطے کرے اور کوئی وجہ نہ ہمو ۔ ابود اور و تر مذی نے روایت کیا کہ اس کے واسطے محبت اور مجن رکھنا ایمان سے ہے ۔ ورایت کیا کہ اس کے واسطے محبت اور مجن رکھنا ایمان سے ہے ۔

الشراوررسول كرساعة سب زياده مجتت ركك كاواقع بونا

لایوصفون بد کورة ولا أنوشة فاقهم المسل وكتب كا عدومين مركرنا بونكه بغيرون كا تعدادكسى دليل سے فابت بنيس اس كئ عدومين مذكر سايدكى بيش برجائے اس مرح كتابوں كى تعدادمعيت مذكرے .

فاكده : آخرت كے دن يرايان لانے ميں يرسب كھ داخل بوگيا ليتين لانا تواب وعذاب قبربرا بال لانا حشرونشر كبي يقين لانا بل صراط بروح من كوثر وميزان اعمال اورممام واقعات قيامت يران الواب بين بيشمارنصوص وارديي. تحقيق تعدمير فائده معلقه تقديراس بس بركز كلام نهي بوسكا كدبنده كو كسى قدرا فتيارم ورماصل مع يني وجرب كه وه الني بعض ناشا نسة حركات يرطبعًا واصطرارً اسخت نادم بوتاب كدول كوكس طرح سكون بني بوتا وشه والے کوکسی نے نہ دیکھا ہوگا کہ حرکت ارتعاشی پر اس کو ندامت ہوئی ہواور مدرت كرتا ہو اس سے بقینا معادم ہوا كه وجود افتیار كا توبديہ عمراس کے ساتھ یہ عی ظاہرہے کہ اس کی صفت اختیار مخلوق سے اور مرخلوق کاسلسلہ خالی تک بہنچاہے توصروراس کا ختیارسی کے اختیار کے ماتحت ہوگا . یہ مرتب به اختیاری کانکل بس بنده د اورامجورسے د اورامخارسے کی خلاصہ سے مسئلہ تفرمه كااوراس قدر سمجه لينے بيں مذكوئى وقت ہے مذكوئى اشكال اوراسى قدر سمجنے کا ہم کو بھی ملم ہے۔ اس سے آگے مذہ مارے بھنے کے لائق عقامہ مہماناں كي سمجين كاحكم بوا بلكرزياده تفتيش كرنے كى مما نعت بون كيونكه اس كے لئے تبحرعادم عقليرو نقليروكشف كاصرورت ب بلكراس كے بوتے بوئے بھی حل

مقدس مینی مدیث مشرلف کا ہے کہ اس کے درس کے وقت کیست آواز سے دا اور اسٹران وزال

قفيركرورسول الشرصلى الشعلبيولم كى

بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے

صلاة تحيح بيني براكابان

والوصلوة بهيجوان يراورسل وليمو

سلام يرضنا.

جوكجوتم كودي رسول الترصلي الشر

عليه ولم ريعي مال اورهم البي تبول

كرواس كوادر سيرس روك

بركنا جاسيُ اور فرمايا ؛ وَتُوتِّبُ دُفَهُ

اورفرمایا :ر

رر إِنَّ اللَّهُ وَمُلَكِكَتَهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ لِيَّا أَيُّهُا الَّدِيُنَ أَمَنُوا صَلَّوُ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُ وُ السَّلِيُمَّا »

رالاحزاب - ۱۵۷

اورفرايا الشرقال ني الرسما المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة ال

(الحشر- ،) و دي بين رُك عادُم .

اس میں آپ کی اتباع کا حکم ہے اور فرمایا رسول الشرصلی الشرعلیہ الم نے "برگذکا مل مذکرے گا کو ف شخص تم میں سے اپنے ایمان کو بہاں تک کراس کی نفسان خواہش میرے تکے کہ تابع ہوجا دیے !

(روایت کیااس کو اصفهان نے ترغیب و ترمیبی)

ادرارشا د فروایا رسول الله صلی الله علیر تنظیر الم نے لازم بکر طود تم اب او برمیرے طریقہ کو اور خلفائے را شدین کے طریقے کو いらしとしろりで コート アカート

رسول كرساته اس ورجر ك عبت برسلمان كوميسترب. المحد سترعل ولك.

ر اید که نا فرمانی کیوں ہوجات ہے. وجہاس کی یہ ہے کہ یہ محبت ہم دل کے اندر ہمیں ہے ، کوئی محرک آ پہنچتا ہے اندر ہمیں ہے ، کوئی محرک آ پہنچتا ہے تو موجہ اندر تو مسرسے ناخن یا تک اس کا تورجیل جاتا ہے بعد زوال محرک وہ مجراندر کو اتر حاتی ہے .

کوا ترجاتی ہے۔

صرف الشرکے واسطے حبّت کا واقع ہونا اسٹر کے واسط حبّت کرنا یہ

ہے کہ دنیا کی کو لنز عن نہ ہوا ور اہل ذوق یوں کئے ہیں کہ تواب بھی فوض نہ ہو،

اس میں بھی تعجب نہ کیجے ، روز مترہ کے برتا ؤسے یہ بات بجہ میں اسکتی ہے۔ آپ

اپنے استادیا پیرکے لئے کوئی بہت نفیس چیز مخف میں لے جائیے ، اس وقت نہ

اپ کو د نیا مطلوب ہے نہ تواب کا خیال بکر محفن ان بزرگوں کا دل خوش کر نامقعور ہے۔ میرے نزدیک تو توئی فی اللہ باین منی کچر عجیب نہیں جکہ کہ ترت واقع ہے۔

میرے نزدیک تو توئی اللہ باین منی کچر عجیب نہیں جکہ کہ ترت واقع ہے۔

میرے نزدیک تو توئی اللہ باین منی کچر عجیب نہیں جکہ کہ ترت واقع ہے۔

میرے نزدیک تو توئی اللہ باین منی کچر عجیب نہیں جکہ کہ ترت داخل میں یہ

امور محبی داخل ہو گئے اعتقاد رکھنا آپ کی تعظیم کا آپ پر در و دفتر ایف پڑھنا ،

امور محبی داخل ہو کئے اعتقاد رکھنا آپ کی تعظیم کا آپ پر در و دفتر ایف پڑھنا ،

اس کے طرایقہ کی بیروی کرنا فرما یا ، اللہ دقائی نے ،

اب هزيه المنفوا لك المداها من الدار المست المندكرة المنفوا لك المنفوا لك المان والواست المندكرة المنفوقة المنفوة المنفوقة المنفو

كَ بِالْقُولِ » و الجرات - ٧) الفَولِ » و الجرات - ٧)

اس سی تعلیم عظیم ک سے محققین نے فرما یا کہ یہی ادب حصنور کے کلام

دوسری قدم نفاق عمل لیمی احتقاد تو درست بے سلماؤں کا سا گر بعیضا فعال الیے صادر ہوتے ہیں جیسے منافقین کے ہوتے تھے جیسے مدیث ہیں عبدا تشد بن عمر وایت ہے کہ ارتثاد فر مایا رسول الشرصل اللہ علیہ وسلم نے جافصلتی ، ہیں جب شخص ہیں وہ جاروں ہوں وہ قر پورامنافی ہوگا اور جب میں ان میں سے ایک خصلت ہوگا ورجب میں افاق کی ایک خصلت ہوگا جب کے کہ ان صلت کون جی رہے گا .

را) جباس كياس كجوالمانت ركموال ماخ فيانت كرك.

(٢) جب بات كرے هبوط بوسے.

(٣) جب معابده کرے برعبدی کرے.

رام) جب دو حفار کا ایاں بینے گے۔ (روایت کیااس کو باری اوسلم نے)

اس صدیت میں نفاق سے مراد یہی نفاق علی ہے جیسے کسی شربیت زادہ کو

ہودنا وی کے افعال اختیار کر اے چار کہہ دیتے ہیں بینی چاروں کا ساکا گرنے والا وی کے حقیال سے اعمالی صالحہ کو ترک کرنا دیا کے آفات عظیم ہیں

اس سے بچنے کا بہت ہی اہتمام جا ہیئے مگر رہی یا در کھنا جا ہیئے کو شیطان کے

اعزاا در اعمالی صالحہ کے ترک کو نے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وسوسہ ڈوالت ہے

کر اس عل کومت کر ویے ریا ہوجائے گی اس صورت میں اس کا جواب دینا چاہئے

کر مااس وقت ہوسکتی ہے جب ہما را قصد میں ہو کہ خلوق کو دکھا دیں اور وہ

خوش ہوں اور ہم کو اس خیال سے حظ ہو اور جب مالت میں کہ ہم اس کو بڑا ہجھ

خوش ہوں اور ہم کو اس خیال سے حظ ہو اور جب مالت میں کہ ہم اس کو بڑا ہجھ

رہے ہیں اور دونع کرنا چاہتے ہیں خواہ دفتے ہو یا بہ ہو تر یہ ریا کہ دھرسے ہے۔

پر اواس کو دا نتوں سے اور بجونئی بات سے کمیو کہ ہرنتی بات بدعت ہے اور مہر بدعت کرا ہی ہے۔ ردوایت کمیااس کو تربذی نے اور مہر بدعت گرا ہی ہے۔ ردوایت کمیااس کو تربذی نے افرایا رسول انشرصلی انشرعلیہ و کمے نے تین چیزیں ہیں کو مسلمان کا دل ان کے قبول کرنے میں بہر و بیش نہیں کرتا .

(۱)عل کا خانص کرنا وم احکام ک اطاعت کرنا وس اجماعت سے سگارسنا. (روایت کیاس کوا حدنے)

اورا طلاص میں داخل بوگیا، ترک کرناریا و نفاق کا.

ابن ما جرنے شراد بن اوس سے روایت کیا کہ ارشاد فرمایا رسول اشر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کوجس چیز کا ابنی اُسّت پر بڑا اندلیشہ ہے دہ شریک عظہرانا ہے اللہ تعالیٰ کے سائھ تریا در کھو میں یہ نہیں گہتا کہ دہ آفتا ہی پرستش کی کے یا جاند کی یا بُست کی لیکن وہ غیراللہ کے واسطے کھے عمل کیا کریں گے اور پر شیرہ خواہش نفسانی کے لئے اور اس آیت میں شرک کی تفسیر ریا کے ساتھ کی گئی ہے ولا یُنٹ ولے بع باد و رب ہا اُحدًا) .

ف در ریا کا شرک ہونا فصل تو حدیث کسی قدر بیان ہوچکا ہے وہاں و کھرلینا چاہیے اور نفاق کہتے ہیں کفردل ہیں رکھ کر اسلام کے ظاہر کرنے کو۔ اقسام نفاق انفاق کی دوسیں ہیں ایک نفاق اعتقادی تفسیر مذکور اسی نفاق کی متی اور اسی نفاق کے بارے میں یہ وعید اسی ہے۔

اِتَّ الْمُنَّافِقِيْنَ فِ الدَّدُكِ بِينَّكُ مِنَافِنَ لِرُكَ يَجِي كَه درج بِي الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ (النساءهم) بول گےجہتم کے .

الملین جس چیز کا شوت دلائل شرعیاسے نہ بعدوہ برعت ہے۔

تومزور ہونا چاہیے الیی قربحبِ وعدۂ خدا و مذی صرور قبول ہوتی ہے۔ خ<mark>وف ا</mark> اصفہان نے ترعیب میں مٹاؤسے روایت کیا ہے کہ ایان والے کادل بے خوت نہیں ہوتا اور اس کے خوت کوکسی طرح سکون نہیں ہوتا.

خوف پریدا کرنے کا طریق طریق طریق فوٹ بیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہر و قت یہ خیال رکھے کہ اللہ تنال میرے تمام اقوال واحوال ظاہری ویا لمنی پر ہر وقت مطلع ، میں اور مجرسے بازیرس کریں گئے.

رسول الشرصلی الشرعلیہ وعلیٰ الم واصحابہ وسلم نے ارشا و فرمایا ہے ہے کہ بندہ کی فضیلت ایمان سے بیہ کے ساتھ ہیں مدہ کی فضیلت ایمان سے بیہ ہے کہ وہ جہاں کہیں جی ہو . ( روایت کیا اس کو بہتی فی شخب الا بیان کے با ب خوف میں اور طبرانی نے اوسطیس )

الله تمال کارک دہے: (( اِتَّهُ لَایایْشُ مِنَ کُنِے اللهِ بِعَلَى ابْسِ ناامید ہوتے اللہ کا لِنَّهُ کَا اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ اللّٰمِل

اس سے معلوم ہواکہ امیدر کھٹا برنوایان ہے۔ فرمایا رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک گمان رکھٹا اللہ تھالی کے ساتھ حسن عبادت سے ہے۔

رددایت کیاس کوابدداؤداور ترمذی نے) الشرتعالے سے نیک گمان رکھنے کاعمده طریعة

یادر کھنا جاہیے کہ اللہ تقالی سے نیک گمان اور امیدر کھنے کا عمدہ طراقیہ یہ ہے کہ اس کی بچری اطاعت کی کوششش کرسے پیطبی بات ہے کہ جس کی اطاعت بواب دے کراعمال صالح میں شنول ہو دساوس و خطرات کی کچر برواہ نہ کہے۔ دوچار مرتبہ کسی قدر وسوسہ آئے گا بھر شیطان جھک مار کرخود وفع ہوجائے گا۔ مصرت ہیرومرش قبلہ وکعب عقیدت مندان مولانا الحاج الحافظ محمد امدادا مشروامت برکا تہم کا رشاد ہے کہ:

" ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی اول ریا ہوتی ہے بھرریا سے عادت ہوجاتی ہے اور عادت سے عبادت اور افلاص "

مقصدیہ ہے کہ جورہا بلاقصد ہواس کی پرواہ مذکرے اوراس کی وجہ سے عل کو ترک مذکرے ۔ وجہ سے عل کو ترک مذکرے ۔ قوب ما فرایا اسرتعالی نے وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ بَجْنِيعًا اَيْهَا الْمُومِنُونَ

قُوبِ إِنَّ الشَّرَ عَالَى فَ وَتُوبُوْ إِلَى اللهِ جَيْعًا اَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِّ اللهِ جَيْعًا اَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . يعنى رجع كروا للذك طرف سبك سب الاايان والوا تاكمتم فلاح بإوُ اوربيت مديثين اس باب مين وارد بين.

طریق توبم تربی پری حقیقت ایک بزرگ نے نہایت مختصرالفاظ میں بیان ک ہے . هوتحدق الحشاعلی الخطاء بین دل میں سوزمش پیا برماناگناه پر .

ہو ماناگناہ پر . صنرت ابن سور فرکا ارشاد کم المندم توب اس کا موٹیہ ہے اواب قوب کے بہت ہیں مگر مختصر اوں تھے لیجئے کہ جب کسی بڑے آدمی کا قصور ہو جا تاہے لوکس طرح اس سے معذرت کرتے ہیں . کا عقر جوڑتے ہیں . پا دُن پر ٹو پل ڈال دیتے ہیں ، خوشا مدے الفاظ کہتے ہیں رونے کا سامن بناتے ہیں طرح طرح کے عنوانات سے معذرت کرتے ہیں مجل الشرق الی کے روبر وجب معذرت کریں کم از کم الیسی ما

١- ناشر - نفويس

كى جاتى باس سے سبطرح كى اميدى رمتى بين اور نا فرمانى سے صرور دل كو وحشت اورناامیری موجاتی ماور توب کرنے کے وقت امیدر کھنے یہ معن ہیں کداس کی وسعت رحمت پرنظر کرکے بقین کرے کہ میرا عذر صروقبول بوجائے گا مقصود شارع علیہ لسلام کا امر رہا دسے بھی دوام معلوم ہوتے . بين. ايك اصلاع عمل دوسرے قرب

آج کل اکروگ گناہ میں انھاک اور توبیس تا خیر کرنے کے وقت بہانہ حسن فن واميد يك كالاياكرت بي ان وكون في مقصود شارع عليالسلم باكل منعكس كرديا. الله تعال فنم اليم عطا فرما وي بكه رحمت البيرك وسعت دريافت كرك توزياده شرمانا جاسية كه الشراكبره

تصدق اینے فداکے ماؤں يه پيارا تا ب مجركوان ادهرس اليه كناه بيهم ا دهرسے وہ دم بدم منایت جب يرشرم غالب بوگ برگذ نافرمان نبي بوعت. حیام مرایا رسول الشصل الشرعليه ولم في ايك شاخ ب ايان كى. دردایت کیااس کوبخاری وسلمنے) خراسے تشروائے کا طریقتے حیا عجب چیز ہے۔ اگر مناوق سے حیا ہوگ ہیں

وكت كول نه بو كاجى كوخلوق ليسند د كرتى بواور الرخالق سع حيا بوك توان

افعال سے بے گا ہو فائی کے نزدیک ناپندہیں مخلوق سے ترحیاء کرناایک

طبعی امرہے ، البتہ خالق سے حیا وکرنے کا طریقہ معلوم کرنا صروری ہے بوطریقیہ اس کا یہ ہے کہ کوئی وقت تنہائ کامقرر کرکے بیط کراپنی نافرمانیاں اوراللہ تعال ك نعمتين يادكياكرے وزين كيفيت حياء ك قلب مين خود مخود بيا بروجائے کی اور ایک شعبر عظیم اعد آمائے گا۔

مشكر إشكرك دوتسي بين شكركرنا خالق كاجونعم تقيقي ہے. فرطايا الله تعالى نے إ در وَاشْكُرُ ولِي وَلَا تُكُفُرُ وْنِ، مُرْسُرُ مُرْدا درميرى الشَّكْرى

رالبقرة - ۱۵۳) مت كرو.

و دسری شمشکر کرنا مخلوق کا جو وا سطهٔ نعمت ہے . فروایا رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم نے. من لیم ایشکرالتاس جس نے آدمیوں کی ناشکری کی اس 

اورابوداوُدنے مدیث روایت کی ہے کرحس محص کوکو لی بھیز مل اگر اس کو میسر ہوتب تو اس کے عومن دے اور اگر اس کومیسر نہ ہو تو دینے والے کی شاء اورصفت ہی کردے ۔ بس حس نے شاء وصفت کردی اس نے شکر اداکیا اورجی نے اس کولیشیدہ رکھا اس نے ناشکری کی . تكرى حقيقت نعمت كى قدردانى كرنا الكرى حقيقت نعمت ك قدردان کرناجب نعمت کی قدر ہوگی قرمنع ک بھی صرور قدر ہوگی اورس کے ذرایعے وہ نعمت بہنچی ہے اس ک بھی قدر ہوگی اسی طرح سے خالت اورخلوق دوان كاشكرادا بوجائے كا.

(4) جوبات مجملي ذاك اپنا قصور مجع.

(4) اس کے روبروکسی اور کا قول مخالف ذکر ہ کرے.

(۸) اگرکونی استاد کو بڑا کہے حتی الوسع اس کا دفعیر کرسے ذریز ویل سے انظم کھڑا ہو۔

(۹) جب ملق کے قریب بہنچ سب ما منرین کوسلام کرے پیرات ادک بالحفوں سلام کرے میں اگر وہ تعرب و عیرہ میں مشنول ہو تو اس وقت سلام خرکہ

(۱۰) استا دے روبرو نہینے نہ بہت ہاتیں کرے ۱۰ دھرادھر نہ دیکھے نہ کسی اور کی طرف متوجہ رہے .

دان استادی بخلقی کاسمیارکرے.

راد) اس کی تندخ فی سے اس کے باس مانا نہ چوڑے مذاس کے کمال سے بداعتقاد ہو مبکداس کے اقرال اور افعال کی تا دیل کرہے .

ر۱۳) جب استاد کام بین لگا ہویا ملول ومٹموم ہویا بھو گاپیاسا ہویا اومگھ رہا ہویا اور کوئی عذر ہو حس سے تعلیم شاق ہویا حضور قلب سے نہ ابھ ایسے دقت مزیشہ سے ۔

دلها) حالت بعدوعنيت بين على اس كے حقوق كا حيال ركھ.

(۱۵) گاه گاه تخفت تخانف بخطو کتابت سے اس کا دل توش کرتا رہے اور

بہت سے ہیں مرد ہیں آدمی کے لئے اسی قدر سکھنا کا فی ہے، وہ

اسی سے باقی حقق کو بھی تھے سکتا ہے . حقوق میں جس قدر حق ق استاد کے تھے گئے ہیں بیسب پیر کے بھی اب مجھوکہ دل میں حیس کی قدر ہوتی ہے اس کی تعظیم و محبت بھی کرتا ہے اس کی معظیم و محبت بھی کرتا ہے اس کی بات ملنے کو بھی بالاصنطرار دل جا ہتا ہے سو کمال شکرخالت کا یہی ہوگا کہ دل بیں ان کی تعظیم ہموا ورزبان پر ثناً وصفت جوارت سے اسکام کی حتی الامکان بیری از ہے معہوم شکر کے عام ہونے ہیں کہ قلب ولسان اور جوارح تیرین کہ قلب ولسان اور جوارح تیرین کہ تاب ولسان اور جوارح تیرین کی اس کے محل ورو د ہیں .

دوسری بات صغروری جھنے کے قابل یہ ہے کہ جب واسط انعمت کی شکر گذاری بھی صغروری عظہری پہاں سے استاد و بیر دغیر بھا کا حق بھی نکل آیا کہ یہ لوگ نعمت کم یہ لوگ نعمت کم یہ لوگ نعمت کا بھی حو فان دیقین کے واسط ہیں سوجتنی بڑی خمت ہوگا۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ استاد و پیر کا حق کٹنا بڑا ہے ، افسوس اس زمانے میں یہ دوقوں علاقے ایسے کمزور ہوگئے ہیں کہ کوئی ان کی وقعت ہی نہیں رہی .

اب، م بہت اختصار کے ساتھ دونوں کے حقق مبرا مبرا الکھ دیتے ہیں آگے قونین اللہ کی طرف سے ہے .

حقوق استاد

را) اس کے پاس مسواک کر کے صاف کیڑے اپن کرمائے۔

(١) ادب كسائة بيش آئے.

رسى نگاه حرمت وتعظیم سے اس پرنظر کرے.

رم) ہو ہتلاوے اس کو خوب توجہ سے سے.

(۵) اس كونوب يادر كھے.

MI

(۱۱) اس کے روبروکسی سے بات نہ کرے بگرکسی کی طرف متوج بھی نہ ہو . (۱۲) جس جگرم شد بعیضا ہواس طرف بئیرنہ بھیلائے اگر چرسل نے نہ ہو۔ (۱۱۳) اوراس کی طرف محتو کے بھی بنہیں .

رم ا) جو کچومرش کے یاکرے اس پر اعتراص نه کوے کیونکہ جو کچو دہ کرتا ہے یاکہتا ہے ، الہام سے کرتا اور کہتا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ وے قرحصرت موسی اور صرت خضو کی ہا السلام کا قصتہ یا د کرے ۔

(١٥) ايغمرشد سے كومت كى نوابش ندكرے.

ر۱۱) اگرکوئی شبر دل میں گزرے توفور اُعرض کرے اور اگر وہ شبر مل نہو تواپیخ فہم کا نقصان سجھے اور اگر مرشدا س کا کچھ جواب نزوے قومان ہے کہ میں اس کے جواب کے لائق نزیھا .

(۱۷) خواب میں جو چھے دو مرشد سے وحن کرے ادر اگراس کی تعبیر ذہن میں آ دے تواسے بھی عرض کردہے.

(۱۸) بے منرورت اور بے اذن فرشندسے علیحدہ ناہو.

(۱۹) مرشرکی آواز پر اپنی آواز بلندند کرے اور با واز بلنداس سے بات مرک اور بقدرمِنرورت مختصر کلام کرے اور بنہایت توجیسے جماب کامنتظر رہے .

(۲۰) اورمر شد کے کلام کورڈ نہ کرے اگر چہی مربیرہی کی جانب ہو بلکہ یہ اعتقاد کرے کہشیخ کی خطام پر بے صواب سے بہتر ہے . اس میں کہ اس کی اللہ میں اور اور اس میں شدیدہ ہوئے کی رک کی دشکہ

(۱۱) جو کچراس کا مال بو عبلا بو یا برااسی مرشد سے وف کرے کیونکمرشد

معوّق بي اور كيوزائد حقوق بي وه تطف كئ بي .

(۱) یا عقاد کرے کرمیرامطلب اسی مرشدسے ماصل ہوگا اور اگردومری طرف قرچ کرنے گا قوم شد کے نین دبر کات سے محروم رہے گا.

(۲) ہر طرح مرشد کا طبع ہوا درجان و مال سے اس کی خدمت کرے کیو کا بغیر مجت ہر کے کچو نہیں ہوتا ا در مجت کی بہجان ہی ہے .

(۳) مرشد جو چونجے اس کو فررا بجالائے اور بعیرا جازت اس کے فعل کی اقتدار مذکرے کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال اور مقام کے مناسب ایک کام کرتا ہے کہ مربد کو اس کو کرنا زمر قاتل ہے.

رم) جوور دو دفلیفه مرش تعلیم کرے اس کو بیٹھے اور تمام و ظیفے چھوڑ دے فواہ اس نے اپنی طرف سے برا صنا شروع کیا ہو باکسی دوسے نے بتایا ہو.

(۵) مرشد کی موجودگی میں ہمہ تن اسی ک طرف متوجہ رہنا جیدہے. یہاں کک کہ سے موائے فرص وسنت کے مناز نفل اور کوئی وظیفہ بغیراسکی اجازے نہ پلھے۔

(۲) حق الاسكان أيسى جگه كھوان ہوكداس كاسا يمر شدك ساير برياس كے كرا اس كے كرا اس كے اس كے كرا كے بريڑے .

دع) اس كيمني بدينيرد ركف

دم) اس کی طہارت اور وصنو کی جگہ طہارت یا وصنونہ کرے.

رم) مرشد کے برتنوں کو استعال میں نہ لادے۔

(۱۰) اس کے سامنے د کھانا کھائے نہ پانی پینے اور نہ وصنو کرے ال اجازت کے بعد معنا تقریبیں .

برج فرما يرطبع امر باش طولمائے ديده كن ازخاك باش أي في كويريخن توكوش باش تا مكويدا وبكوخاموش باش تنبید ارمگریسی آداب ندکورہ یخ کامل کے ہی اس کے چندعلامات بتل تے ماتے ہیں جس سے طالب دھوک سے بچارہے.

(۱) خواص معیی علمار وفقرار کے نزدیک اس کی قبولیت زیادہ ہوئیست عوام کے.

(٢) اس ك صحبت مي يراثر بوكر توجه الى الشرمين زياد تى اور خالات ونیوی میں کی معلوم ہوتی ہے.

رس ) اس کاکام بزرگان بیشین کے کلام کےمشابہ ہو۔

رم) کسی کامل کی مانب سے احازت یا فتہ ہو۔

(۵) متقی ہو بین دلائل مشرع صحیح مر بحر کے خلاف کسی خل پر اصرار نہ ہو اورا حیانًا نغزش بوجانامنانی کمال نہیں اور اگریف مرکون قول یا مغل مخالف سترع سرزد ہوتا ہواس کی توجیہہ وتا دمل موافق قوا عد الشرعيه كے مكن ہو۔

اكران اوصاف كا جامع كونى تخص مل جائے تو اس كوغنيمت سحھاور دل سے اس کا غلام بن جائے ورنداس سے علیحد کی اختیار کریے خصوصًا قرآن ومدیث کے خلاف کرنیوالے سے ہرگز مجالست و مخالطت مذکرے کم صحبت اس ک

برسم كن دين وايمان سے .

قال العارف الروشي :

لمبیت قلی ہے الملاع کے بعداس کی اصلاح کرے گا۔ مرشد کے کشف پر اعتما در کے سکوت ناکرے۔

ر۲۲) اس کے پاس میط کروظیف میں شنول نہ ہو ، اگر کچے پڑھنا صروری ہو تو اس کی نظر سے بیشدہ بیط کریٹے۔

(٢٣) بو كيرفين باطني اسے يہنے اسے مرشد كاطفيل سمجے. اگر چر خواب بيں يا مراقبہ میں دیکھے کہ دوسرے بزرگ سے بینجا ہے تب بھی بی جانے کہ مرشد كاكولى لطيفراس يزرك كي صورت بين كابر بهواس.

ركذا في ارشاد (رحان) قال العارف الروي

بحول گذیدی بیرس کیمشو بیموموسی زیر کم خضررو

صبران در کا تھزاے ہے نفاق انگوی خصر رو بذا فراق

فال العطار

دان ربير بخيرديس بيا گرہوائے ایں سفر داری دلا تابیالی کنج عرفان را کلید درارادت باش صادق ليفريد برح داری کن نظار راه او وامن رہر بگیراے راہ جو رمرع نودجه عال زارتعب گرروی صرسال در راه طلب عمر بكذشت ونشدا كالمعشق بے رفیق ہر کہشددر را وعشق تابراه ففرگردی مق شناس بيرفودا ماكم طلق شاكس

لے جب تونے کسی بزدگ کوچن لیا تواس کے سپر د ہوجا جوئی علیہ السالی کی طرح خضرعلی السالی كى ماتحت مجوجا. اے نفاق سے دوررسے والے تعنوعلى السال كى كام يرصر كرتاك تعزيد كے

popl

پس بېردستے نبايد داد دست گرول اين ست لعنت برول به العلم البيس أدم و كرست الله كارشيطان مى كندنامش ولى قال العارف الشيرازي "

مخست وعظت بيراي طربق اين است كازمصاحب ناجنس احترازكذ

ف: اس طرح شكريس وافل ہے تمام المرحقوق كے حقوق اداكرنا، باپ، مال، اولاد، جيا، ماموں، ميان، بى بى برائم. اس مضمون اولاد، جيا، ماموں، ميان، بى بى برئيدوى، عام مسلمان، عام نبى آدم، بہائم. اس مضمون بركتاب حقيقة الاسلام تصنيف قاصى ثنار الشرصاحب كافى وافى ہے۔

وف الزماما الله تعال نے بر

اسے ایسان دالو! پورا کرد عبدوں کو۔

پوراكروالتدكاعبرجب تم

لِلَّاكَيُّهُا الَّانِيُنَ الْمَثُوَّا اَفْضُوْا بِالْعُقُودِ -

اور فرمايا الشر تعالل في

وٱوْفُوْالِعَكُهُ لِهِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدُتُكُمُ مَ

عَاهَدُ ثَنَّهُ وَ وَالْعَهُدِ وَالْعَهُدُ وَالْمُوعِ الْمُرُوعِ الْعُهُدِ لِيهِا وَالْمُوعِ الْمُرَوِ الْمُعَدِ لِيهِا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُل

یعن قیامت ہیں سوال ہو گاکہ پوراکیا جائے یا نہیں اور اوپر صدیت میں گزر چکاہے کہ عہد بیران کرنا علامت نفاق کی ہے .

که بہت سے شیطانوں کا چہرہ آدمی جیسا ہے لیں اعتبر اعقی ندوینا علی ہے شیطان جیسا کام کرتا ہے ادراس کانام دل ہے اگریہ ول ہے قدایسے دل پر لعنت ہے ۔ کے بہل نصیحت اس داہ کے بزرگ کی بہنے کہ ناجنس شخص سے دور ہو .

"ا شعف ا فسوس ہمارے زمانے میں عہد پوراکرنے کا بہت ہی کم لوگوں کوخیال ہے وعدہ کرکے دوسرہے کو امید ولاکر آخر میں ناامید کر دیتے ہیں اس کا بہت خیال جائے خوب سوچ سمجر کر وعدہ کرنا چاہیئے بھرس طرح ممکن ہوا یفاء کرنا جاہیئے البیة خلاب مشرع ہوتہ پوراکرنا درست نہیں .

صمر مرايا الله تعالى في مسرنصف ايمان م روايت كياس كريم من في في ابن معود المسعود المسعود المسعود المسعود المسعود المسعود المسعود المسعود المسعود المستعمل ا

رات الله مُعَ الصّبر أن ، بیشک الدقعال صابرین کے ساتھ ہے. واصعع فرایا رسول الله صلی الله قال صابرین کے ساتھ ہے. بین واصع فرایا رسول الله صلی الله علیہ ولم نے جس شخص نے تواصع کی الله کے واسط بان مرتبہ فروایا اس کو الله تعالی نے لیس وہ شخص اپنے دل میں چوٹا ہے اور ہوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہے اور چشخص تکر کر دیتے بین بیس وہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹا ہے اور اپنے دل میں بڑا ، یہاں تک کہ وہ فی بین بیس وہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹا ہے اور اپنے دل میں بڑا ، یہاں تک کہ وہ فی لوگوں کے نزدیک کے تسورسے بھی زیا دہ ذلیل وخوار ہوما آئے ہے ، روایت کیا اس کو بیہ تی نے شعب الابیان میں .

اور ابن مسعود سے روایت ہے کوفر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہاں مسعود سے روایت ہے کوفر مایا رسول اللہ علی ایمان ہو ، اور انہیں داخل ہو گاجتت میں کوئی الیساشخص ول کے دل میں ران برا رجی تکر ہو۔ اور اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے دل میں فرقہ برا ہر تکر ہو۔

ایک شخص نے عُرمن کیا کہ آدمی کاجی جا ہتاہے کہ اس کا کپڑا آچا ہو اس کا جوتا اچھا. رایعن کیا یہ سب کچھ تکبترہے) آپ نے فرایا اللہ تعالیٰ خورجیل ہیں جمال کولپسند

کرتے ہیں تکبر توبہ ہے کری کا رُو کرنا اور لوگوں کو تقیر تھجینا۔ الیعیٰ خوش طبعی تکبر بہیں ہے ) روایت کیا اس کوسلم نے .

ف بر اور تواضع میں اپنے سے بیٹے کی توقیر کرنا بھی داخل ہے ۔ احکر نے وابت کیا ہے کر فرما یا رسول الشصل الشرعلیہ ملم نے میری امت میں داخل نہیں پی خضص ہما رہے بیٹے کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے ۔

رمش وشفقت ابوہریدہ من الله تقال عندسے روایت ہے کہ سنایں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم سے فرماتے تھے۔ نہیں دور کی جاتی مہر بان کی صفت کسی کے دل سے مگر شفتی سے روایت کیا اس کواحدا ور تر مذی نے.

عبدالشدين عمروسے روايت ہے كہ فرما يا دسول الشرصل الشرعليہ وسلم نے رحم كرنے والوں پر دمحان رحم فرماتے ہيں تم زبين والوں پر رحم كروتم پر آسما ن والارحم كرے گا۔ رروايت كيا اس كوا بودا ؤدنے )

اور نفان بن بشیرسے روایت ہے کہ فروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے مسلیا نوں کو ایک دوسرے کی ہمدردی اور مجبت اور عطوفت میں اس طرح پا کت جیسے بدن میں عصنوا اگر کو کھتا ہے تو تمام بدن برخوابی اور بخار میں مبتلا ہو جا آ

ہے۔ (روایت کیااس کو بخاری وسلم نے۔)
رصنا یا لقصام [قرمایا رسول الشرصلی الشد علیہ ولم نے آدمی کی سعادت میں سے
ہے خیر مانگذا الشد تعالیٰ سے اور راضی ہونا اس پر جو الشد تعالیٰ نے حکم نازل فنرمایا۔
اور آدمی کی شقاوت میں سے ہے ترک کرنا خیرما نگنے کو اور ناخوش ہونا الشد کے
حکم ہے۔ (روایت کیااس کو تر مذی نے۔)

ف: رمنا بالقصار كے لئے يمزورى انبى جى دل يى بى رنے دائے باتے ریخ توامرطیبی ہے. بیکس طرح اختیار میں ہوسکتا ہے مبکہ مطلب ہے ہے کہ دل اس کو پسند كرے جيبے ونبل والاخوش سے جراح كونشتر مارنے كى امبازت ويتاہے مكروكھ صرور بوتاب إن بوج غلبه حال كے بعض اوقات الم محسوس نبيب بوتا بكر بعض ادقات سرور وفرح بوتاہے۔ بیمالت اکثر متوسطین ابلِ سلوک کو بیش آتی ہے اور ابل کمال و تمکین کورنج وعم سب کچه بهوتا ہے. بھر بھی نه کون کلم شکایت کا مُنه سے نکالتے ہیں مرک فی فعل فلائ مرضی ما کم حقیقی کے کرتے ہیں یہ زیادہ کال ک بات ہے باوجود رکنے کے اپنے کومنبط کرتے ہیں اورجب رکنے ہی نہومنبط كرناكيامشكل ہے اورصبركاتوبدون رئخ كے وجود ہى ممال ہے جھزت ليعقوب على نبينا وعليهم السالم كے مقام صبرور منا يس كس كوكلام بوسكتا ہے . حضرت يوسف عليالسلام ك فراق مي جر كيدان كاحال بوكيا عمّاسب جانت بي جب ان كے بيوں نے مجايا تو آپ جواب ميں ارساد فرماتے ہيں .

ريوست- ١٨١١) كرتم نهي جانت .

بهارے مصنور بر فرصلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ مصرت ابراہیم نے جب وفات پائی قاصنوں رونے گئے۔ عبدالرجئ اللہ عوف نے تعبیا عرض کیا کہ یارسول اللہ رصلی اللہ علیہ وسلم ) آپ بھی روتے ہیں۔ آپ نے فرایا اے ابن عوف ایر قورحت ہے

پھرآپ دوبارہ روئے اور فرمایا بےشک آنکھ آنسوبہاتی سے اور ول ممکین ہوتا ہے اور زبان سے ہم دہی بات کہیں گے جس سے ہمارامالک رامنی ہوا وربے شک ہم تہاری جدان میں اے ابراہیم فرم ہیں . (روایت کیا اس کو بخاری مسلم نے .) اور فرمایا رسول الشرصلی الشرعلیه ولم نے کرصبر توجب ہی ہے جب تا زه صدر

برار دایت کیااس کو بخاری وسلم نے ۔)

ان صربٹوں کے سننے کے بعد ہمارادعوی مذکور میں اب کچھ شک باتی ندر ہاہوگا۔ تو کال امر مایا اللہ تعالیے نے .

وَعُلَى اللهِ فُلْيَتَوَكُّلِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ ، ايمان دالے .

محفرت ابن عباس سے روایت ہے کوفرا یا رسول الشرصل الشرعليد ولم نے داخل ہوں کے بہشت میں میری اُمّت سے ستر ہزار آ دی بدون صاب کے۔ يه وه لوگ بين جو جمار بيونک نبي كرتے اور برشكونى نبين ليتے اور اپنے يورد كا پر مجروس کرتے ہیں . (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ما

مرادیہ کہ جو جما رہونک منوع سے وہ نہیں کرتے اور بعن نے کہاہے افضل یہی ہے کہ جا الم بھونک بالمل نہ کرے اور پرشگونی یہ کومثلا تھے لئے کو پاکسی جا اور کے سامنے نکل مانے کو توسی تھ کروسوسہ میں بتلا ہوجا دیں ، مؤر حقیقی اللہ سجان وتعالى بي واس قدر وسوسه مذكرنا چاسية البية نيك فال لينا اگرج وال می حقیقاً کوئی تاشرانہیں مرسو مکراس میں رحب قدا وندی سے امید ہوجاتی ہے له بالخصوص جومًا قال كندًا يا فوتكم ما دوسمر بزم ١١ . 

مستحسن برخلان برفالی کے کہ اس میں اللہ تعالی کی رحمت سے مالیسی ہوت ہے۔ حقیقت توکل ورفع علطی ایج کل توکل کے مین مشہور ہیں کد تمام اساب چوارکر بیط مائے میعنی بائل غلط ہیں تمام قرآن وحدیث اثبات تدبیرواسباب سے برہے بكرتركل باين عنى تركبي بري بهي سكتا إلها الربلاتد بريجي كلان بين كومل بي كياتو كيا كانے يم لقر عي منديں نه ركھو كاس كوچياؤ كے بھي نہيں اس كونتلو كے بھي نہيں بجرید سب مجی تواساب و تدابیر بین غذا پہنچنے کے بھر تو کل کہاں رہا۔ اس سے تو لازم آ آ ہے کہ آج تک کوئی بنی ول متوکل ہوا ہی نہیں پیراس کا کون قائل ہوسکتا ہے بلكة توكل ك حقيقت وه ب ج توكيل كى ب يعنى مقدمه مين كسى كو وكيل بناتے ہيں تو كيا صاحب مقدم بيروى هورديتا ب مربا وجود اس كمقدم ك كاميا ب كانتيجه وكيل كوليا قت وحنن تقرير وسعى كالمجمتاب اس كواين است تدابير كي طرف نسبت نهي كرتا . بالكل بي حال وكل كالمجمنا جاسية كراساب و تدابير بشرطيك فلاف شرع مذموں سب بھر کرے مگران کومؤثر مذہبھے ہیا عثقا در کھے کہ کام جب بنے گااللّٰہ تعلیٰ كي علم ونفنل سے بنے كا ور واقع مي اگر ديكھا جائے تو تدبير كا مؤرّ ہونا محص فدا بی کفضل سے جے بندہ کو اس میں ذرہ برابر عی تو دخل نہیں مثلاً زمین میں بیج دال و ما يه تواس كى تدبير على اب وقت بر بارش بونا، اس كا زيين سے اعبرنا، كينا، آفات سادى سے مفوظ رسنايراس كے اختيارس كب ب اس لئے واجب ہے کہ کامیا ہی کو نٹروفضل ضاوندی کاسمجے اس یہ توکل ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا ہو کا اکثر مسلمان اس نعمتِ توکل سے مشرف ہیں البتر لیف بعض کوکسی قدر خیالات کے اصلاح کی صرورت ہے اور ج کھے مقدمہ رزق وغیرویس

طبیعت کوتشولیش پیش آتی ہے اس کی دجہ برہنیں کدادگوں کوصفت و کل ماصل نہیں یا و عدہ الہید براعتماد نہیں بلکہ دجہ اس تشولیش کی صرف یہ ہے کہ کا میا بی کے طربی واو قات معیت نہیں . ابہام کو تر دولازم ہے اور بیعن متوکلین کو بلا اسباب پھول گیا ہے وہ کوامت کے قبیل سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو تو کل کے آثار بغیر لازمہ سے ہے جو لو ۔

مرک کرناعجی کا طران نے مدیت نقل کی ہے کہ بین چیزیں ہلاک کرنے وال ہیں۔
ایک حرص جس کی اطاعت کرنے گئے اورخواہش نفسانی جس کی بیروی کی جا وے اورخود
ہین اورخو دلیسندی اور یہ بھی خو دلیسندی میں وا خل ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعربین کرے اپنی ہزرگ و کما لات بیان کرے۔ فرط یا الشر تعالی نے : فلاک تذکی اُلفت کی کوائی ہے کہ اپنی میزی و کمکھی اور کھی کی اران فصل تواضع میں بیان کی کی خرق ورمیان اس میا و تکھی و کی جی اور کھی بران فصل تواضع میں بیان کی کی ہے جا منا چاہئے کہ یہ تین چیزی ہیں فرق معلوم ہندی ہوتا کہ بین ہوتا ہوا ہیں ۔ فلا صوفر ت کا یہ ہے کہ رہا تو ہمیشہ عبا دت وامور مین ہی میں متحق ہوتی ہوتی ہے ۔ کہ امور و بینے و دفوں میں ہوتا ہے چر تکجیز میں تو آ دمی دوسرے کو حقے سمجھا ہے بخلا ف عجب اس کے کہ وہ اپنے کو ایجا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو ایجا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو ایجا ہے کہ وہ وہ بے کو ایک کے کہ وہ اپنے کو ایجا ہے کہ وہ وہ بے کہ وہ اپنے کو ایجا ہے کہ وہ وہ بے کہ وہ اپنے کو ایجا ہے کہ وہ وہ بے کہ وہ اپنے کو ایجا ہے کہ وہ وہ بے کہ وہ اپنے کو ایجا ہے کہ وہ وہ بے کہ وہ اپنے کو ایجا ہے کہ وہ وہ بے کو ایک کے کہ وہ اپنے کو ایجا ہے کہ وہ وہ بے کہ وہ اپنے کو ایجا ہے کہ وہ وہ بے کہ وہ اپنے کو ایک کی میں سمجھتا ہے کو دو سرے کو صفی رہ سمجھتا ہے کہ وہ وہ بے کو ایک کو ایک کی دو سرے کو صفی رہ سمجھتا ہے کو دو سرے کو صفی رہ سمجھتا ہے کو دو سرے کو صفی رہ سمجھتا ہے کہ دو سم کے کہ دو سم کے کو صفح اس کو صفح اس کو صفح کی دو سم کے کہ دو سم کے کو صفح کی دو سم کی کو صفح کی دو سم کی کی دو سم کی کو صفح کو صفح کی دو سم کی کو صفح کی دو سم کے کو صفح کی دو سم کی کو صفح کی دو سم کے کہ کو صفح کی دو سم کے کو صفح کی دو سم کی کو سمجھ کی کو صفح کی دو سم کی کو صفح کی دو سم کی کو صفح کی دو سم کی کو صفح کی کو صفح کی دو سم کی کو صفح ک

رفع انشکال متعلق عجنب اس مقام پر ایک اشکال ہے وہ بہ کے دانشد تال اللہ مقام پر ایک اشکال ہے وہ بہ کے دانشد تال ا اگر کسی کوکون صفت کمال عطا فرمادے تو اس کوصفت کمال نزما ننا تو ایک ہم کی ناشکری ہے اورصفت کمال جا ننا موجب عجب ہے تو آب کیا کرے۔

طل اشكال كا يرب كداس صورت كوصفت كمال صرور يحي كرابين كواس كا

مستن اورموصوف تقیقی نه جانے اور اس پرانتخار نہ کرہے بلکے عفی صفت کو نعمت فیبی اور عولیے فار نوری اور برتو کمال النی بچھ کرشکر بجالا کے اور بچھ کر ہے ہیں بطور المانت کے ہے اور جب چاہیں جو سے سلب کرلیں نے علیہ مربے پاس اس طرح ہے جیسے کوئی کریم منعم بادشاہ اون جارکے پاس ایک گوہر بے بہالمانت رکھ وسے اور جب چاہے لیے اور بخواہ اپنے کوم سے عمر بھی منہ ایک گوہر نہ بہالمانت رکھ وسے اور جب چاہے لیے اور بخواہ اپنے کوم سے عمر بھی منہ اترانا نہیں بکہ پہلے سے زیادہ کچو کرزاں ترساں رہتا ہیں مرفر اذکرتا رہے اس برجی وہ اترانا نہیں بکہ پہلے سے زیادہ کچو کرزاں ترساں رہتا ہے کہ کہیں اس دُرہے بہا کہ بے قدری نہ ہوجائے۔ کہیں منا تع نہ ہوجائے کہیں ہے اُب رہ ہوجائے کہیں ہے نہ خودلپینوٹ ہے کہ کہیں اس دُرہے نے کہاں کواس طرح سمجے گا کہ وہ شاکریں بی ہے نہ خودلپینوٹ ہی میں موٹول اللہ میں استدعلیہ رسلم نے کہ جنالوزی اور کمینہ ووزن جی ہے جائے والی جزیہے بسلمان کے قلب میں ووڈوں جی

ترک کرنا حسد کا فرمایا رسول الله صلی الله والم نے کرصد کھالیتا ہے نیکیوں رکھالیتا ہے نیکیوں رکھالیتا ہے نیکیوں رکھالیت ہے آگ مکڑیوں کو ۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے ۔)

رُكُ كُرِنَا عَضِي كَا مَرَايِ الشَّرِاتَ اللَّهِ وَالْكَاظِيمِ الْحَيْثَ الْعَيْنَظُ الْعِيَ الْجِهِ وَالْكَاظِيمِ الْحَيْنَظُ الْعِيَ الْجِهِ وَلَا يَكُا ظِيمِ الْحَيْنَظُ الْعِيَ الْجِهِ وَلَا يَعِي عَلَيْهُ وَ وَلَا يَعِي عَلَيْهُ وَ وَلَا يَعِي عَلَيْهُ وَ وَلَا يَعِي عَلَيْهُ وَ وَلَا يَعْمَدُ وَ الْعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ وَلَا يَعْمَدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَدُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَدُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّلْعُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَالْمُعِلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

تضرت الوبرريه وفئى الله عنه سے روایت ہے کہ ایکٹنف نے صفوراً قدمس صلی الله علیه ولم کی خدمت میں عرض کیا کم مجد کو کچھ وصیت فر مائیے آپ نے فر ما یا غصتہ مت کیا کہ و ، اس نے کئی مرتبہ یہی بات کہی آپ ہر بار یہی فرماتے رہے کو فقہ مت کیا کہ و ، (روایت کیا اس کو بخاری نے .) گفت اے جاں صعب ترختم خدا کدازودوزخ ہمی لرزد چوما گفت اندختم خدا گفت ازختم خدا گفت ازختم خواش کفت ترکخ خم خواش اندز ان اندز امان عصر منجله مهلکات عظیمہ ہے بلکہ نظر تحقیق میں کیون وحسد بھی اسی عفتہ کے آثار میں سے ہیں کیونکہ جب کسی پروپُرے طور سے عفتہ جلیا نہیں تو اندر ہی اندر کھٹ کرکین وحسد بیدا ہوجا تا ہے، اس کا علاج اوّل ہی سے کرنا صروری ہے۔

صریت خربین اس کاعلاج اس طرح آیا ہے کدارشاد فرایا سول الله صلی الله صلی الله علاج اس طرح آیا ہے کدارشاد فرایا سول ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کر عفر شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان پیدا ہوا ہے آگ سے اور آگ جھ جاتی ہے بیانی سے ،سوجب تم میں سے کسی کو عفر آ ایا کر ہے تو وہ و منوکر لیا کرے ۔اروایت کیا اس کو البوداؤد نے .)
تو وہ و منوکر لیا کرے ۔اروایت کیا اس کو البوداؤد نے .)

وده و تورد و سراا در علاج آیا ہے . ارت ادفر مایا رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے جب تم میں کسی کو غصتہ آیا کرے اگر وہ کھٹر اہو تو بیچٹر جا دے اگر غصتہ جا آ دہے تو خیر ورید لیٹ جا دے ۔ (روایت کیا اس کو احمدا ور تریذی نے .)

اور اشارات مدسبت سے بچھ کر بعض معالجات بزرگوں نے بجی فرطئے بیں ایک قرید کہ تقابن کرے کوجس بات پر مجھ کو کچھ خصتہ آیا ہے وہ الشرنعال کی جا نب سے ہے ۔ سو خصتہ کسی پر کیا جائے ۔ دوسرے یہ یا دکرے کہ جسے ہیں کسی پر خصتہ کر رام ہوں الشرنعالی کی تو مجھ بہر بڑی قدرت ہے اگر وہ بھی مجھ بر اسی طرح عفیة کرے قریب کس کی پناہ میں جا دُں گا۔

تیسرے بیکہ وہ ان سے کی جادے ، ہر کر توقف نہ کرے اور اگر کہ انہوں نے فرما ایا ے پیارے سب سے زیادہ تکلیف دوحی تعالی کا غصر ہے جب سے دورے بھی ہماری طرح کا بینے ملتی ہے ۔ کہنے لگا خدا کے عصر سے بچاؤ کی کیا صورت ہے ۔ فرما یا صورت ہے سے کہ فصر سے ما زر ہو۔ اور فرما یا رسول استرصل استدعلید و کم نے کہ بہلوان وہ نہیں جودوسروں کوکشتی میں گرادے بلک بڑا بہلوان وہ ہے کہ جوعفتر کے وقت اپنے کو قا او میں رکھے۔ (روابت کیا اس کومسلم وبخاری نے۔)

گویاشیخ سعدی علیه الرحمة نے اسی عدمیث کا ترجم فرمایا ہے ۔
المحمرد است آن بر نزدیک خردمند کہ باہیاں ماں پریکا رجو پیر
علے مرد آنکس است از دوئے تحقیق کرچرت شعب آپیشس باطل نگوید

اور حصرت انس من التدعند سے روایت ہے کدنر ما یا رسول اللہ علیہ دم نے جو شخص روکے اپنے عضا کو روک لیں گے اللہ تعالی اس سے اپنا عذاب قیامت کے دن دروایت کیا اس کو بہتی نے عامولانا روم علی الرحمۃ نے اسی قسم کا صنون ارشا کی دن دروایت کیا اس کو بہتی نے عامولانا روم علی الرحمۃ نے اسی قسم کا صنون ارشا کی دن دروایت کیا اس کو بہتی ہے مولانا دوم علی الرحمۃ نے اسی قسم کا صنون ارشا

كفت عليلى دايكي بهشيار مر چيست درسي زجله صعب تر

اہ عقامندوں کے ہاں وہ تخص مرد بہیں کر عضے والے ہا عتی سے مقابلہ کرے لین حقیقت میں مرد وہ ہے کہ عفر کے وقت بڑی بات مذکبے کے تصرت عیسی علیالسلام کو ایک دفعرائی زبین نے کہاکہ دنیا میں سب سے دیا دہ تعلیف وہ چیز کیا ہے تعیر مجناد وسرے کو اس سے بیفن و عدادت کرنا ، اس کے افعال صدکو محمول کرناکسی نفسان فرفن پر اس کی فلیبت کرنا ، اس کے نقصان و ذکت پر خوش ہونا اور طرح طرح کی خوابیاں اس پر مرتب ہوتی ہیں جسلا فون کو جا ہیے ۔
کہ وہ قوی قرائن کے ہوتے بھی حتی الامکان برگمانی نزکرے مبلکہ کچیزنا ویل کرکے اس کو اپنے ول سے رفع کرنے ۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کے حضرت عیسی علیالسلا کے ایک شخص کو بیشم خود چوری کرتے ہوئے دیکھ کر ڈوکا ۔ اس نے خداکی تسم کھا کہ ہیں چوری نہیں کرتا ہموں ۔ آپ فرماتے ہیں ؛

"مير عنداكانام سيك بيميرى أكل جول ب-"

البتہ اگر دفع کرنے پر بھی دل سے دفع نہ ہو تو اس پر مواخذہ کہیں، گر اس کا ذکر کرنا اس کے مقتضا رکے موافق برتا وُکرنا بیضرور گناہ ہے بھوشا چنالوری کی دجہ سے بدگیان ہوجانا بسیدھا علاج چنالورکا یہ ہے کہ اقدل تو منع کر دیے کہ ہم سے سی کی بات مت کہا کر و اور جو وہ نہ ملنے توجینا کوری کے ساتھ چنل خورکا کا ختر کی کرکہ اس شخص سے مواجہ کرا دے جس شخص کی چنالی کھائے ہے۔ غالبًا یا تو یہ چنال خور چھوٹا نکلے گا اور کھر کھی چنالی نہ کھائے گا اور اگر سیان کلا تو وہ شخص شرمندہ ہوکر معذرت کرے گا اور اس طریق سے باہم صلح وصفائی ہوجائے گی اور جن ہوکر معذرت کرے گا اور اس طریق سے باہم صلح وصفائی ہوجائے گی اور جن دوشخصوں میں درمنہ صفائی کی باتیں ہوجاتی ہیں بھیر حفیلی کھانے کی ہمت ذراکسی دوشخصوں میں درمنہ صفائی کی باتیں ہوجاتی ہیں بھیر حفیلی کھانے کی ہمت ذراکسی

کوکم ہون ہے . مرکب و نیا صرت جائز سے روایت ہے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا گزرایک بمری کے مرے ہوئے بچہ پر ہواجی کے کان کطے ہوئے تھے۔ آپ نے خصر کے صنبط سے مقد و احد پہا ہوگیا ہو آواس کا علاج ہے ہے بہ تعلق اس شخص سے ملاقات کر کے اس کے ساتھ طرح طرح کی خدمت واحدان سے بیش آوے یہاں تک کہ اس شخص کے ساتھ مجت ہوجاد سے اور اس کا احسان ماننے گئے۔ طبعی است ہے کہ اپنے احسان ماننے گئے۔ طبعی بات ہے کہ اپنے احسان ماننے والے اور اپنے ساتھ محبیت کرنے سے حقد و حسد ماتی بہیں را کرتا .

ہیں دہ مرہا . فرای کرنا پرخواہی کا فرایا رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم فے حب شخص نے برخواہی کی وہ مجھے سے علیجدہ رہے دروایت کیا اس کوسلم نے اور فرایا رسول اللہ صلی الشرعلیہ دیا نے دین خیرخواہی وفلوص کا نام ہے .

اگر بدخواہی میں برگمانی بھی آگئی دہ بھی حوام ہے ۔ اللہ تعالی نے نرایا :

ناآیتُها اللّٰ نِیْنَ اَمَنُوْ اَجُنَا نِهُ اَلَٰ عَلَى اَللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

اور فرما یا رسول الشرسل الشرطید وسلم نے کمان سے اپنے کو بچا و بسس بے شک گمان کرنا سب سے بڑھ کر جوئے ہے ۔ (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

ید گمان کی بڑائی اور می لیخوری کے ساتھ بیر آنا گو آج کل مجلد اسباب نا اتفاقہ و پر ایشا ان کے ایک سبب قری بدگائی ہے کہ قرآ تن شعیف متملہ یا اخبار کا ذبہ کی بنیاد پر دوسر مے سلمان بھائی پر بدگان کر بیٹے ہیں ۔ اس کے بعد محمول قرائن کی تائید و تقویت کرتے جاتے ہیں جن کہ وہ بدگان در جزیقین کر بیٹے جاتی ہے ۔ اس سے تقویت کرتے جاتے ہیں جن کہ وہ بدگان در جزیقین کر بیٹے جاتی ہے ۔ اس سے بدائو ہی بیا بھرتی ہے ۔ اس سے بدائو تی بیا بھرتی ہے ۔

- War to find the

اور عروبن عوف سے بی دوایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیه ولم فی معدا کی میں تم پر فقتر و فاق سے اندلیشہ نہیں کرتا لیکن یہ اندلیشہ کرتا ہوں کہ تم پر دنیا فراخ ہو حابے گی جیسا کہ پہلے وگوں پر ہوئی تی بھرتم اس کی رغبت کرنے لگو جیسے ان پہلوں نے رغبت کی تھی اور وہ دنیا تم کو برباد کر دے جیسا ان لوگوں کو اس نے برباد کر دوایت کیا اس کو بی ری وسلم نے .)

ادرعبدالله بن عمر فرسے روایت ہے کہ فرایا رسول الله صلی الله علیہ ولم فی الله علیہ ولم سفی الله علیہ ولم سفی فی من فیاری فی الله فی من فی الله فی الله

کو۔ در وایت کیا اس کو احمد اور ابنِ ما جہنے .)
اور سہیل بن اسٹ نیسے روایت ہے کوفر مایا رسول انڈ صلی انشد علیہ وہم
نے اگر و نیا کی قدر انشر تعالی کے نز دیک مچھڑکے پر برا بریمی ہوتی ترکسی کا فرکوبا پن
کا ایک مگونٹ بھی نہ ملتا ۔ در وایت کیا اس کو احمد اور نز مذی اور ابن ما جہنے .)

ابوروسی اشعری سے روابت ہے کوفر فا یا رسول الشد صلی الشرعلیہ وہم نے کہ جن تخص نے دوست رکھا دنیا کو، گزند بہنیا یا اس نے این آخرت کو اور جن تخف نے دوست رکھاآ ترت کومنرر بینجایا اپنی دنیاکویس فنا ہونے وال چیز پر باقی رہنے والى چيز كوترجيح دو - (روايت كياس كواحدف اوربه بقى في شعب الايمان ين . ) کعب بن مالک سے روایت ہے کہ فرما با رسول الله صلی الشرعلير ولم نے اكردد مجوك جيرية براي كے كي مي چوردي ماوي ده مي اتنا تباه ذكري گے جن قدر آدمی کے دین کومال اور جاہ کی حص تباہ کرڈالتی ہے (تر بنری واری) ابن معود فسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم ایک بیٹائی برسو كرا مط قرآت كے بدن مبارك براس كانشان بن كيا تھا ابن مسعود في عرض كيا بإرسول الله إاكراب مم كواجازت دي تو كيدفرش بجهادياكرين اورهبي ابتمام كردير. آي نے فرا ياك مجے د ساسے كياعلاقه ميرى اور د سياك تواليى مثال ب جيسے كو أن سواركسى ورخت كے نيجے سا بريسنے كھوا ہو كيا بھراس كوهمو الكر آگے عل دیا . (روایت کیااس کوا حداور ترفدی اوراین ماجدنے۔)

انی امامہ سے دوایت ہے کہ ارشاد فرما یارسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم نے کہ میرے بدورد کارنے مجربے بات بیش کی کرشم تظری زمین کو سونے کی بنا دوں۔
میں نے عرض کیا کہ نہیں اسے برور دگاربس ایک روز بریٹ بھرلیا کروں ، ایک روز بھرکا پڑا رہوں ، جب بھرکا ہوؤں تو آپ سے تصنر ع کروں اور آپ کو یا د
کروں اور جب بریٹ بھرے تو آپ کی تعربیت کروں اور شکر کروں (روایت
کیا اس کوا حدے ۔ )

وقعت بدون نمائش وتصنّع کے نہیں ہے سبب اس کا یہی ہے کہ ہمارا السلام قی و کا مل انہیں ہے اس کے رضوں کو مہل زیب وزینت سے رف کرتے بھرتے بیں اب بھی اللہ کے بندے اس قسم کے جہاں کہیں موجود بیں ان کی وقعت و عظمت خود ماكرة كلمس وكيم ليجية الجي كاقصه بصحفرت مولاناسيه فالشاه موضل الرفن كے دربار شريب ميں بڑے براے اُمراء وحكام كاما صربونااور ادب وتعظیم کے ساتھ بیش اناکس کومعلوم اور با و نہیں و اس کون سی ظاہری شان وشوكت مى. يبى سيرها سادها اسلام تقاص كى كيشش عنى ـ عارف شیرازی کابی قول گویا اسی صنمون میں ہے۔

زعشق نانسام ماجمال يأرستغنى سيلي بآب درنگ و خال وخط چه ماجت روئے زیبارا

اور بالفرض اگراس تسبت و ترتب كسليم عبى كرايا ما دے تب عبى بيكهنا كمقصود بالذات اسلام كى ترقيب اورترقى دنيوى فمن اس كا واسطرا ورقعود بالغرض اس وقت ما ناجا ما كه يرمضرات مرهبين حبى قدر د نيا كا ابتهام كرت اليب دین کا اس سے زیادہ اور برابر نہیں تو اس سے نصف ور بع کچے توکرتے تو تھے ا عاماً کہ اصل مقصود دین ہے اور دنیا محص صرورت کی چیز، اب ترہم دیجے ہیں كدان صاحبون بين اليدمنهك بين كدنه خداكي خبرية رسول كى يادية عقا تدكى فكريز احكم كى يروا.

لے مجدد با جمال ہمارے ناقص عشق کا محتاج بہیں ، خولصورت جہرے کو دنگ دروعن اورزيب وزينت كي صرورت نهيل. اوران کے علا وہ اس کثرت سے دنیاکی مذمت اور حص وحب مال دمیا كى برائى بين اور زمرو قناعت وطلب آخرت وگمنامى كى فضيلت بين ا مادبيث

ضي مرحر موجود بين جن كا ماطر ممال ہے۔ اصلاح خيالات ترتی خوالان دنيا و خفيق ترقی محمود و ترقی مارمو

بمارے ترمانے میں ترق کا بڑا شوروغل سے جب اس کی حقیقت کی تفتیش ك كى يى طول امل ويرص مال و جاه اس ترتى كا ماصل شكل سوايان والاتواس ی برگزشک بنین کرسکتاکراس ترقی کی ترغیب دینا حقیقت می این حکیم و شفيق بيغمرطل الشرعلير وسلم كى مبارك ومقدى تعليم كالورامعارضه باكرج اين كارروانى كى غرض سے اس ترقى كى اليسى ملمع تقريد كرتے بيں جس سے عجو لے آدى دحوكه کها سكتے بيں وہ يركم اصل مقصود بها را اسلامى ترقى سے مگرز مان كى رفتا کامقتضا ہوگیاہے کہ بدون ظاہری شان وٹوکت کے اسلام کی وقعت و عظمت لوگوں کی نظر میں بالحصوص غیر قوموں کی نگاہ میں ہنیں ہوسکتی اس لئے د نبوی مرقی عی صروری عظیری.

صاحوا يرتقر سرنزى رنگ آميزى بادل توسى بات غلط سے ك بدون د نیوی ٹیپ ٹاپ کے اسلام کی وقعت کسی کی نظریس نہیں ہوسکتی لسلام كا ده فدادادس وجالب كرسادگى مين جى ده دىفرىب ب بكرسادگى بى اى كازياده روي كلنام اورزيب وزينت سے قريجي ما تاہے محام زمارنسے اس وقت مک سیرو تواریخ سے تحقیق کر بیجے کہ حرب سیخص میں کا مل اسلام ہواتمام موافق و مخالف اس کی ہیبت وعظمت کو مان گئے اور ہماری جو

.

کرد کیم کر ڈرتے مخے اور روتے مخے کیا صحابہ کی ترتی کیااس وقت کی معکوں ترقی م ج ببین تفاوت رہ از کیاست تا بکیا ہے

اصل بات يد ب كرس و فنهوت فيرج بارطون سے كيرليا ہے. طبيعت آرام بسندہے افواہش ہوتی ہے کہ اسیات عم و تلذو کے جی ہوں وین واسل م کا ام محن بطور امتيازوشعار قومى كم ياتى رسم. باتى منازكس كى روزه كس كابلكان احكام كي ساعد استخفاف واستهزاء سے بيش آتے ہيں. صاحبواركيسادين ج تُلْ بِنُسَمَايًا مُرُكُمُ بِهِ إِيمَا نُكُمُ إِنْ كُنْ تُمُومُونِينَ. رفع استناه الى كريشهر بوكري سيل دنيا سين كرا بون ياس اسباب ودسائل مثلًا نگريزي برهنا، مناتع جديده ايجاد كرنا وغيره كرحرام كهابون. عبداب دلل شرع محض نعصبًا بين إس برحرمت كافتوى دے كرالله بر افتراركي والابنناكي لينذكرون كابركز يميامطلب نبيئ خوب دنيا كماؤء فوكرى كرواس کے وسائل ہم بینیا و بکہ ظاہری اطبیان اکثر باطق کا ذریعہ بوتا ہے۔ ہ خاوند روزی بخت شغل پاکنده روزی پراگنده دل ع مردین کومت مناتع کرو، بے وقعت مت مجموبتصیل دنیایں احکام

گردین کومت مناتع کرو، بے وقعت مت مجوبھسیل دنیا بی اسکام وقراتین الئی کی پابندی رکھنے کی کوشش کرو، دنیا کودین پر ترجیح مت دو، حس عبکہ دونوں دعتم سکیں . نفغ دنیا کوچہ لیے میں ڈال دو بعلیم علوم دنیو بیابی نماز ردزہ سے غافل مت ہو جات ، عقائمراسلام پر بختہ رہوائری محبت سے بچتے دہو کے دیکھورائے کا اختاف کہاں ہے کہاں تکہے ۔ کے روزی کا مالک عق کے سائے مفنول

رہتاہے جس کی دوری پریشان ہے اس کا دل پریشان ہے۔

چومیرد بسلامیرد چ خیز د مبتلاخیز د که

کے اچھے خاصے مصدات بیں بھر ہم کیسے اس وعوے کوتسلیم کریں بعض تصارت ان بیں صحابیؓ کی ترقی کونظیر میں پیش فرط دیتے ہیں ہم اس نظیر رپ بدل وجان راضی بیں ۔ آئے اس سے ہمارے آپ کے درمیان میں محاکمہ ہوا جا تاہے۔

نظر دخین دانسان سے دی کھیے کوسمارٹ نے کس پیزیں ترقی کی تھی،
دین میں یا دنیا میں، اگر توسیع ممالک میں کوشش کی تھی تو کیا اس سے ترقی کجات یا زراعت یا رفعت وصنعت مقصود تھی یا مماز دروزہ و قرآن و ذکرانشروا قاص مدودو عدل مطمع نظر تھا ۔ قرآن مجید جوسب سے بچی تاریخ ہے اس سے اس ک تصدیق کر لیجئے او بر سے معابہ مہا جرین کا ذکر فرماکرارشاد ہوتا ہے:

اور ا مادسیت وسیرسے ان صغرات کے مالات تحقیق کر لیجے کہ باوجود
ان نتومات وسیعہ کے کمبی پیٹ بھر کر کھایا انہیں نیند بھر سوئے انہیں شب و
روز فو ن وخشیت وذکر وفکر میں گزرتے تھے بلکہ دنیا کی اس کثرت سے فراخی
لے جب سوتا ہے تومصیبت زدہ ہوتا ہے اورجب اعتماہے تومصیبت زدہ ہوتا ہے۔

این قلب کا اصلاح کرو ۱۰ گرقلب درست به وگیا توزبان و جوارح کا درست به و نا بهت اسان ہے۔ جیسا مدیث شریف میں ہے ۱۰ ان فی البحد مضغة فا ذا صلحت صلح البحد کله و افداهندت هند البحد كله . مگرین کیجیز کرجب تک یه حاصل نه بموں زبان و جوارح كے اعمال كو مهل چوردو، وه بھی بجائے تو د فرض ہیں دوسرے بھی ظاہر كی اصلاح سے باطن ك اصلاح بھی ہوجا تی ہے اب وہ سنجے سنوج زبان سے تعلق ہیں .

CONTRACTOR CONTRACTOR

The first with the forward of the first property of the first

The second the second of the s

property to the second of the second of

TO ATTACHED CONTRACT CONTRACT

اورد: نِی سکوتوکم از کم بلاصرورت دوستی اورا ختلاط تو ندکر وعلما، وصلی ارکی محبت سے نعور مت کرو۔

اپنے عقائد واعمال کو ان کی حدمت ہیں جاکوسنوارتے رہو، کو ٹی شہر ہمو
دریا فت کرلیا کروا ورخیری پنظرمت رکھو۔ الشدتعالی کو ہمروقت اپنے اقوال و
افعال پریصیر و جیر بھی ۔ حساب و جزا ہ سے ڈرتے رہو۔ وضع و لباس ہیں ترلیت
کا پاس رکھو، عزباء و حساکین کو حقرمت بھی ان کی خدمت وسلوک کو فخر بھی ، اپنے کو
تواضع ا ورُسکنت سے رکھو، برلوں کا اوب کر و، کسی پرظلم و خفتہ مت کر و، قالی پرقت بدیا کرو، سنگدل لا آبال مت بنوجس قدر وجہ علال سے مل جا و سے اس پرقت مناعت کر و، اسادگی
قناعت کر و، اپنے سے زیا وہ مالداروں کو دیکھ کر برص و ہوس مت کر و کسادگی
سے بہر کرو تاکہ فضول خزمی سے بچو، اس وقت کٹرت آمدن کی جی برص منہ ہوگی اور
اسی طرح جی قدراسلامی اخل ق ہیں ان کو برتا دُسی رکھو تسمیح عقائہ با بندی اعمال
واخل ق وصنح اسلامی کے سابھ آگر لندن جاکر بیر برط بن آؤر منصفی کرو، ڈپٹی کلکھوی

مبادا ول آن فرو مایی سفاد که از بهر دنیا درمددین بباد الله مراهد ناالصواط المستقبی صواط المدین انعمت علیه مرغیرالمغضوب علیه مرو الانتقالین امین و مشکر المحدالله که رتبینوی شعبی قلب که تعلق مع فضائل ومتعلقات کے مسلح کئے اگر کوئی صفت قلبیم اور د میجموسنو نور کر و کے تران ہی تیس میں سے کسی نرکسی میں داخل یا دیگے۔ اے طالبان حی خوب کوشش کرے ان صفات سے

المم المحدُّف صديث دوايت كى بى كداپنا يمان تا دُه كرلياكرد عوض كمياكيا يارسول اللهُ إيمان كس لهرح تازي كري ؟ آپ في ارشا دفزه يا لاَ إلك و إلاَّ اللهُ عُ كثرت سے كها كرو .

تخفیق افرار کے مشرط و خطر ہوئے گی ایمان ہی تحقیق کا دجود توسب الم می کنت نزدیک صنروری ہے لئین اقرار اورعل ہیں گفتگو یہ ہے کہ آیا ایمان کا شطر ہے یا منرط بعنی ایمان میں واخل ہے یا خارج ۔ نظر دقیق میں یہ اختان فی مختافت تا عنوان ہے کیونکہ اس پر سب تفق ہیں کہ بدون اقرار کے وجود ایمان کا مکن نہیں ترمعلوم ہو اکس طرو شرط یا لمعنی الاصطلاحی مراد نہیں ہے ورن کوئی شئے بدون وجود ہی دون ورن کوئی شئے بدون کو جود ہی اجرائے احکام کا ہو وجود ہی ہے کہ ہرکن زائد کے لئے کہا ہے اور جس نے رکن زائد کا بی سقوط ہے اور جس نے رکن کرائے میں دونوں قائل متفق ہیں کہ اقرار موقوف علی سے تعقیقت ایمان کا نہیں ہیں دونوں قائل متفق ہیں کہ اقرار موقوف علی سے مقیقت ایمان کا نہیں ہیں دونوں قائل متفق ہیں کہ اقرار موقوف علی سے مقیقت ایمان کا نہیں ہیں دونوں قائل متفق ہیں کہ اقرار موقوف علی سے نی شرط کہ دیا کسی نے شطود لامشیاحت فی الاصطلاح ۔

تحقیق اعمال کے شرط و شطر ہوئے گی اورعل میں گفتگویہ ہے کہ ایان میں داخل ہے یا خارج اس میں بھی نظر تحقیق سے اختلاف نفنلی ہے کیو کرم بنہوں نے داخل کہا ہے اس کے وہ بھی قائل میں کہ اعمال صالحہ کے ترک کردیے سے دوسرا باب

بیان میں ان ایمان شعبوں کے جوزبان مشعلی ہیں اور وہ سات ہیں .
در) کلمہ توجید کا پڑھنا دم) قرآن مجید کی تلاوت (۳) علم سیمنا (۲) علم سکملانا (۵) دعاکرنا (۷) ذکر کرنا دے) لغوا ورثنے کلام سے بچنا .

مثل شعب متعلقة قلب كه ان شعبو سريم مختصر فضائل اور شعلقات من المديدة علي تريين

چذنصول سيمرقم بوتے بي .

فصل بصرت الدورغفادي روايت كرتے بين كدارشا وفرما يا سول الله صلى الله عليه وللم نه البير اوراسى په صلى الله والله ولئ بنده جمد نے لاّ إلك الله كها بهرا وراسى په اس كا فائم بهرگيا مگر واظل بهوگا وه بهشت بين . بين نے عرض كميا كدا گرچ زنا كرے ور وري كرے اسى طرح "بين اور چرى كرے اسى طرح "بين اور چرى كرے اسى طرح "بين بارسوال وج اب بوا . وروايت كميا اس كو بخارى وسلم نے ؟

الوسعيداورالوم ريه رض الله تعالى عنها سے روايت ہے كه فرا بايول الله صلى الله عنها سے روايت ہے كه فرا بايول الله ك و صلى الله على الله ك الله ك ك و الدن كوكة إلى الله ك ك الله ك ك روايت كيا اس كوسلم نے .)

ایمان سلب بنہیں ہوتا لیس معلوم ہوا کرجہزوں نے داخل کہا ہے اہبوں نے ایمان سے مراد ایمان کا مل بعن مقرون بالاعمال لیا ہے اور جہزوں نے خارج کہا ہے اہبوں نے نفس تصدیق مرادل ہے لیس ایمان کے دومعنی ہوئے ایمان بالمعنی الاقول وفول فی النا رسے بخات ولائے والا ہے اور ایمان بالمعنی اللا فی خلود فی النا رسے بچانے والا ہے ۔ بچانے والا ہے .

نخفیش ریا وس و نفصان ایمان ایمان زائدیانات سه بوتا ہے یا نہیں ؟ حقیقت میں یہ اختلاف بھی نفطی ہے کیونکہ ایمان کامل حقودن بالعمل تو کا کی وزیادتی سے زائد و ناقص ہوتا ہے اور نفس تصدیق ہو ککہ کیفیات سے ہے اور زیادت و نقصان کمیات میں ہوتا ہے وہ زائد ناقص نہیں ہوتی البتہ زیاد و نقصان کمی شدت و صنعف پر بولا مباتا ہے اسی معنی کے اعتبار سے تصدیق میں بھی کی زیادتی ہوتی ہوتی ہے ، فرآن مجید میں جو زیادت کا لفظ عام ہے البتہ اہل اصطلاح کے نزدیک شدت و زیادت میں تیا من ہے ، فارتفع الا شکال ، اصطلاح کے نزدیک شدت و زیادت میں تیا من ہے ، فارتفع الا شکال ، ارشاد فرما یا رسول الشرصی الشرعلیہ و کم نے فرآن مجید براحا کرو ، بیس بے شک وہ قیامت کے دن آئے گا شفاعت کرتا ہوا ا ہین برطے و الوں کے لئے ، (روایت کیا اس کوسلم نے .)

اور بیرقی نے صریف نقل کی ہے آپ نے ارشاد فرما یا کرمیری امت کی تمام عبادات میں افضل قرآن مجید کا بڑھنا ہے.

اور امام احد کے حدیث روایت کی ہے کہ قرآن والے دہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں اور صدیثیں فضائل تلاوت قرآن مجید ہیں وار دہو کی ہیں.

آداب صروري لاوت فرآن مجيد الدوت قرآن كيبت ادابي بكفظ مرى كيم باطنى فخضريب كرجب قرأن فجير بيره با وصنوبو. باككبرابو. عكه بإك الواويان بداون او قبار د الوتوبهر سع الرف صاف يرف مبالكل ول مذ ملك اس وقت موقوت كروك. يرصة وقت دل ما صر بمو اس كاسبل طربی یہ ہے کہ قبل از تا وت کے بوں تصور کرے کہ کو یا اللہ تعالی نے مجے سے فرائن ک بے کہ ہم کو کچے قرآن سنا وُا ور میں اس فرمائش کی تعمیل کے لئے پڑھتا ہوں اور ان كوسنانا بون اس مراقبه سے بے تكلف ممام اواب كى خور عايت بوطائے كى . قرآن کے ساتھ ہرتا قرانوس کہ ہمارے زمانے ہیں اکثرعوام بلکہ خواص بھی قُرْآن مجید کی طرف سے بالکل بے توج ہو گئے ہیں بعض لوگ تو اس کے پڑھنے پڑھانے کونفوذ بالشربیکار مجے ہیں جومرار کر بڑھ مجی لیتے ہیں وہ اس کے یاد ر کھنے کی فکر نہیں کرتے اور ہمیشہ جو پڑھتے رہتے بیں اس کواس کا تصحیح کاخیال بنیں رہتا بعن طالبطوں کے قرآن بڑھنے پر پرا پورا بیشعرصا دق آ تاہے کی كرة قرآن بدي منطوان ببرى روني سان برتضيح عي كريية بي ان كفهم مان كل طرف التفات نبي جو ترجه مايولُ تفسير مجى بالرصر ليت بين وه عجى تدبروتفكر سي مجدعلاقه نهيس ركهة جواس معلم كو بھى طے كرايا توعمل كاخيال انہيں اور بيشكايت توعام ہے - اكثرا الم علم قرأت سبع متواتره سے نا واقف ہیں کو یا بجزایک قرائت کے دوسری قرائتیں شارع عدالسام سيمنقول وثابت بي نهي . ببر مال خب مل مل كرقران كومتروك رديا ك اكرة فران اس طريق بط مع الأمسلمان كى دونى فقم كردسكا.

نضائل سے کچرتعلق نہیں بکدایسے علام کی شان ہیں۔ وار د ہواہے کہ بعض علم بھی جہل ہے بیٹی خرماتے ہیں: ر

علميكه ره كن ندنما يدجهالت است اه

اوراس علم دین میں دومر تبے ہیں . ایک فرص عین دوسرافرص کفالیہ فرص عین تو وہ ہے جس کی صرورت واقع ہوئی ہو . شلاً منازسب برفرص ہے تواس کے احکام کا جاننا بھی سب پر فرص ہے . زکواۃ مالداروں برفرص ہے اس کے احکام جاننا بھی ان ہی برفرص ہوگا علی ہذالقیاس جوجو مالت ہوتی جا ہے سرکر بہ مام کسکی فاف میں تاریاد مرکا

اس کے احکام کاسیمنا فرمن ہوتا جادے گا۔ علمار پرکسب و تیار ترکرنے سے والرا سے اس کا جواب اور فرمن کفایہ یرکہ ہر مگر ایک دوآدی ایسے ہونے چاہیں جو اہل سبق ک دین منرور توں کو رفع کرسکیں اور مخالفین اسلام کے شہرات واعتراصات کا

جواب دے سکیں ۔
ایقاظ: یہ بات بجر ہے تابت ہوتی ہے کہ سی شئے میں پراکال
یہوں کمال اشتغال کے ماصل نہیں ہوتا اور کمال اشتغال بدوں قطع تعلقات
دصول کیسوئی کے میشہ نہیں ہوتا سوعلوم دینیہ بیں جھڑا وراس کی بدری طور
سے خدمت کرنی دوسرے ہشتغال کے ساتھ عاد ٹا محال ہے سواکٹر نا دان ابناً
زمان کا علمار دیں بریہ اعتراض کہ یہ ہوگ اور کسی کام کے نہیں کس قدر کم فہمی کی

له وه علم جراوی نبین د کاآباده جهالت ہے۔

ب، ڈرنا چاہیے کہی قیامت کے روزرسول الشرصل الشرعلیہ وہم یوں زفرادیں .

یارت اِنَّ قَوْمِی النَّحُ اُول اللہ اللہ اللہ عامران میں کے ایک میرے پرورد کا رہیشک میری مائڈ الفُرُ اِن مَفْحُور اُه قوم نے علم الیا عقامران مجید کوایک روان فی اللہ اللہ میں اور دالفوقان ۔ ۱۳ ) جورس ہون چیز .

علم میکھٹا ارشا دفراہ رسول انشرسل انشرعلیہ دسلم نے کھ برشخص کے ساتھ انشدتعال کو بھلائ منظور ہو تی ہے اس کو دین کاعلم اوسجوعنایت فرماتے ہیں (دوایت کیا اس کو بخاری وسلم نے اور ارمشا دفرہا یا کہ طلب کرناعلم کا فرص ہے ہوسلمان ہر۔ رروایت کیا اس کو این ماجہ نے ۔)

علم سلمانا فرا بارسول الشصل الشرعلية وسلم في كروشخص إرجيا ما وس كون علم من كروشخص إرجيا ما وس كون علم كون علم كوبات بجرده اس كوجياليوك لكام دسه كا اس كو الشرتعالى قيامت كه دن الكرك لكام دروايت كيا اس كوتر دن في ...

ارشا د نوایا رسول استرصل استدعلیه دسم نے کہ بے شک استد تعالی اوراس کے سب فرشتے اور آسمان والے اور زبین والے پہاں یک کرجیونی ابنے سوراخ بیں اور بہاں تک کرجیونی ابنے سوراخ بیں اور بہاں تک کرجیونی ابنے سوران بیں اور بہاں تک کر جھیلی دعائے جئے کر تی ہے استی خص کے لئے جو لاگوں کوخیر کی بینی دمین کی تعلیم ویتا ہو دار وابت کیا اس کو تر فدی نے ، کوفیل موروش ایرجوفضا کی تعلیم تعلم کے وارد بیں یہ سب علوم دینیہ کے سا نقر خاص بیں یاج علوم کے خادم بیں اور جوفنون دینیہ میں کچھر و خل انہیں رکھتے یا وخل رکھتے ہوں گر کھی ان کو خدمت علم دین کا ذریعہ یہ بنایا جائے ، تمام عمران بی نزافات میں بھینسارہے ان کوان

ہوجا تا ہے اورجو واقع نہیں ہوئی وہٹل حاتی ہے) اپنے ڈمٹرلازم کرلواسے اللہ کے بندو دعا کو۔ (روایت کیا اس کو تر نزی نے۔)

حضرت جائز سے روایت ہے کہ فرما یا رسول الشرصلی الشرعالیہ وسلم نے کہ کو اُل ایسا شخف نہ ہیں ہور دعا مانگے گر اس کو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو مانگی چیز دیتے ہیں باکون کر اُل اِل اُس سے روک دیتے ہیں جب مک کرگناہ یا قطع رقم کی دعا نہ کرے۔ (روایت کیا اس کو تر مذی نے۔)

اور الوہرریُّ سے روایت ہے کہ فرط یا رسول الشیمی الشیمکی ولم نے دعا کرو الشیمی الشیمکی ولم نے دعا کرو الشیمی الشیمال سے اس حال میں کہ الشرک قبولیت کا بقین رکھوا ورجان کو کہ الشر تعالی غافل قلب سے دعاء قبول نہیں فرط تے ۔ (روایت کیا اس کو تریزی نے ۔) حض بر این احا دیت سے کتی باتیں معلوم ہو گیں۔ ایک قدد عاکی فضیلت اور تا شیراکٹر لوگ شدا ٹریس طرح طرح کی تدبیر کرتے ہیں مگر وعاکی طرف مطلعًا التفا تا نہیں کرتے مال نکہ وہ اعظم تدابیر سے بر

دوسری بات بیمعلوم ہول کر دعاکمبی بے کاربہیں جاتی یا قروبی چیز مل جاتی ہے یا کوئی اور آنے والی بلائل جاتی ہے یا موافق ایک روایت کے اُخرت میں اس کے لئے جمع ہوجاتی ہے بہر حال قبولیت صرور ہوتی ہے۔ آج کل بیرشیر کیا جاتا ہے کہ بھاری د عاقبرل نہیں ہوئی اس سے بیشبہ جاتا دیا۔

تیسری بات معلوم ہوئی کہ قبول دعاکے لئے برنجی شرط ہے کہ فلائی شرع دینواست نہ ہو اور حصنور قلب سے ہوا در قبولیت کا یقین ہو ۔ ای کل ان سب مشرائط میں مفلدت ہے اکثر بیر حنیال نہیں ہوتا کہ ہم جوجیز مانگ رہے ہیں وجب میہ لی طریقے حصول علم دین کے والی کے ایمے کھی اور دیں مسائل و سے اس کے لئے عربی زبان کی تصبیل صروری نہیں بلکہ فارسی یا اردو میں مسائل و عقائد کا سیکھ لینا کا فی ہے وگوں کو جاہیے کہ کم اذکم اپنے بجوں کو اتنا علم سکھلادیا کی کہ دو جارنسلوں کے بور شاید دین سے الیبی اجنبیت نہ ہموجا وے کہ دین دلملام کے انتساب سے بھی عار آنے گئے خدا کے لئے اس طوفانِ برتیزی کے رو کئے کی فکر کہ واگر کو اگر کمی شخص کو کسی وجہسے اردو فارسی پڑھنا بھی نرا آماہو تو علماء کی صحبت کی فکر کہ وزمرہ یا تیہ جو سے اردو فارسی پڑھنا بھی نرا آماہو تو علماء کی صحبت میں اپنے عقائد و مسائل تصبیح کر لے اور اولاد کو بھی تا کید کرے کہ روزمرہ یا تیہ بھی خوش عقیدہ تقی محقق عالم کی صحبت سے بھی خوش عقیدہ تقی محقق عالم کی صحبت سے فیض اعلی کریں صحبت کے عجیب منافع و برکات ہیں ؟

مركة فوالمريمنت بينى باخلا گونت بند در صنور اولياء له يك زمانه صحيح باادلب استار بهتراز صدر الطاعت بيديا

اوراس بلاسع بهی جونازل نبین بهونی رجومصیبت واقع بهوگی بداس كافاتر ای بیشن الله تعالی كرسا تقدیم نشینی كرناچاهاس كوكبه دوكد ده اولیارالله كرسنورس بیط فراز مان اولیا والله تعالی كی صحبت میں رہنا سوسال كی بے ریاعیادت سے بہترہے. شریعتِ مطہرہ نے دجوہ دفر ق معیشت میں بہت وست دی ہے ہو چیز موانی فتوائے علمائے شرع کے صلال ہو وہ حلال ہے اور تقویٰ کا درجہ قبہت بڑھا ہوا ہے وہ مقام صدیقین کا ہے عوام کے لئے فتویٰ برعل کر لینا جائز ہے ۔ وکر الشر ابد موسی استری سے روایت ہے کہ فرایا رسول الشیصل الشعلیہ سلم نے مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہوا ہے رب کا اور اس شخص کی جونہ ذکر کرتا ہومثال زندہ اور مردہ کی سی ہے ۔ (روایت کیا اس کوسلم و بخاری نے ۔) ابن عرض سے روایت ہے کہ فرایا رسول الشرسلی الشعلیہ وسلم نے زیادہ کلام مت کیا کرو بحر ذکر الشد کے کیونکہ ذیا وہ کلام بحر ذکر الشد کے قساوت قلب کا سبب ہے اور سب سے زیادہ دور الشد تعالیٰ کے وہ قلب ہے جس میں قساوت ہو در دایت کیا اس کو تر مذی ہے ۔)

عیدانشربن عرض روایت ہے کہ فرما یارسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے ہر چیز کے لئے صیفل ہے اور دلوں کا صیفل ذکر الشریع -(روایت کیا ریر بہت شرید

ٹاخونٹی الٹد کسبجانہ و تعالیٰ کے تونہ ہوگئ میں صور قلب میستر ہوتا ہے بلکہ حالت یہ ہے .

مرزبان سبیج و در دل گا دُ خر<sup>ا</sup> اسبیج کے دار دانٹر

پوئکہ اللہ تقال کی نظرقلب برہے . قلب کی ہے التفا آل کی بالکل الیبی مثال ہے کسی عاکم کی بیشی میں در خواست دی جاوے اور اس کی طرف بینیط كرك كوك بوماوي. ظاہرہ كه اس بے رُخى كاكيا الربوكا اورس برى بلايب كد دعاكى قبوليت كا يقين بني بوتا، تردد بوتا ب كد ديجية منظور ہوگئے ہے یا نہیں اس کی بعین الیں مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی ماکم کے ہماں نوكرى كالخريرى درخواست دے اول ميں توبيت خوشا مد كے الفاظ بوں ا دراس کے ساعد اُنٹر میں یوں بھی لکھ دے وہ کہ مجھ کو آیے سے امید تو اہیں ہے كرأت في كو لاكرى دي كے " برخص جا نتاہے كراليبي فيمل درخواست كاكياالر ہوگا۔ بجزاس کے کہ نامنظور ہو بلکہ غالبًا اور الٹا عتاب وعقاب ہونے لگے اسى طرح دل مين جب قبوليت دُعاكا يقين نه بهو توانشد تعالى تودل كى يعنيات یرطلع ہیں، دل میں ترودر کھناان کے نزدیک الیا ہی ہے ۔ جیے کام مجازی کے رورو زبان یافلم سے تر دو کا اظہار کرنا چرالیسی دعاء کیے نبول ہونے کے

اور خمله شرائط قبول دعاء کے ریجی ہے کہ خوراک دپوشاک حوام سے بیے۔ اس سرط کو تو آج کل بالکل محال سمجے رکھاہے اور روزی حلال کو عنقا قرار دے رکھاہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔

لے زیان پرسیان اللہ ہوا ورول میں گدھا اور گائے ہوالیسی تبیع کب الر رکھتی ہے۔

بین کرنے والے کو خودمعلوم ہوجائے گا۔

غرض ذکرادشرعجب چیز ہے کسی نیخ کا مل سے اس کا لمرابقہ دریا نت
کرے کم و بیش برشخص کو اس کام کا اہتمام صروری ہے۔

است عفار ا ذکرا نشریں است ففار بھی داخل ہے ، ابوہر بریزہ سے دوایت
ہے کہ فرمایا رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم نے قسم فداک میں استعفار کرتا ہوں اللہ
تعالیٰ سے اور اس کی طرف رج ع کرتا ہوں ایک دن میں سنتہ مرتب سے زیا دہ .

(روایت کیااس کو بخاری نے .)

ابن عیکسٹ سے روایت ہے کہ ارشا وفر ما یا رسول اشرسلی الشرولیہ دلم نے بیختف لازم کرلے استعفار کو اس کے لئے الشر تعالیٰ ہڑنگی سے بخات کی سبیل اور ہرفکروغم سے کشا دگی کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی بہنجاتے ،بیں جہاں سے اس کو کمان بھی نہیں ہوتا . (روایت کیااس کو احمد اور ابودا دُداور ابن ماجے نے ،)

ابن ماجے نے ،)

لعثو اور ممنورع کالم کے سے بچن کیا سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا

لغوا ورممنوع کل کے سے بچنا سہل بن سعدسے روایت ہے کہ ارشاد فرایا رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے جوسخف ذمر دار موجائے میرے واسطے اس جیز کا جونس کے دونوں جبر وں کے درمیان ہے بینی زبان اور جواس کی ٹائلوں کے بیچیں ہے بین شرکا ہ میں اس کے لئے ذمر دار ہوں بہشت کا . دبخاری )

عقبہ بن عامرضے روایت ہے کہ میں رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم سے مل بہن میں نے عرض کیا یارسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم مل بہن میں نے عرض کیا یارسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم بجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرما یا اپنی زبان کو قالومیں رکھو اور مہما را گھر مہم ارسے گنجائش والا ہونا

جاہیۓ یعنی گھرسے بل صرورت مت نکلوا ورا پنی خطا پدر وتے رہو روایت کیا اس کو احمدا در تریذی نے .)

ا فات ربان استجدا فات فلیم کے ذبان کی اقت ہے کہ بظا ہر بنہایت خفیف ہے اور حقیقت میں بنہایت تفیل اس واسطے ربول الشرصلی الشرعلیہ ولم فی اس کے سنجا لئے کے لئے بہت تاکید فرما ئی ہے کیونکد اکثر آفتیں زبان کی بدولت تازل ہوئیں جب کک زبان انہیں جبتی ند کسی سے الله ائی ہور جبکرا انہ عدالت نہ خصومت اور جہال یہ علی سب مجھے الموج و ہوا ۔ بزرگوں نے صدینوں سے اس کی اُن فات مستنبط کرکے ان کو ایک جگہ جمج کر دیا ہے ۔

حصرت امام غزائی نے احیا را لعوم میں نہایت تعفیل سے اس صغمون کو اپنے لکھا اور اردو میں حضرت مولانام عنی عنایت احمد صاحب نے اس معمون کو اپنے رسالہ طار کھنا بلکہ اپنا و طیعہ بنا لینا برخص کے لئے صروری ہے راقم الحودت اس مقام پر حرف ان گناہوں کے جوزبان کے جوزبان کے حضل کے میں شما رکونا ہے اور تفصیل اور وعید کو کتا ہیں مذکوری پر حوالہ کرتا ہے۔ یہاں تھنا سب کا تطویل ہے اور خصیل حاصل بھی وہ سب برحوالہ کرتا ہے۔ یہاں تھنا سب کا تطویل ہے اور خصیل حاصل بھی وہ سب کوئی فائدہ مذہور رہا عاجت سے زائد کلام کرنا ایسے امریس جس میں کوئی فائدہ مذہور وی کا جوزن کی حاجت سے زائد کلام کرنا۔ رہا) ہے ہودہ باقوں میں خوش کرنا دو فالموں کی حکایت فیض کوئی الماد نے کہا کہ ایک ہوئی کے بیان کرنا جیسا کہ اکر بیٹھکوں میں ہوتا ہے۔ رہا ) بحث و صباحث کرنا۔ رہا کہا م کرنا دی فیش کا لیاں بکنا۔ و کھیس کے بیان کرنا جیسا کہ اکر بیٹھکوں میں موتا ہے۔ رہا ) بحث و صباحث کرنا۔ رہا کوئی کا لیاں بکنا۔

شروع كرے مرصر ورت كے موافق اور اگر ذرة مجى خلجان ہو تو خاموش رہے . انشاء الله دقال مهولت سے سب آفات سے بچے جائے كا بشیخ سعدی كيا خوب فرماتے ہیں .

مزن ہے تامل بگفت ردم نکو گوئی گردیر گوئی چرغم رائندنعالے توفیق بخشے ا

ألحمث وللوكداس مقام بروه شيع جوزبان سيمتعلق بين فتم

رمى بدر بان كرنا رو) لعنت كرناكس يرتعين عيشكار دالنا. يه عادت عورتون بين بہت ہوتی ہے (۱۰) گانا اورشعر بیصنا جوخلات شرع ہوجیسا کہ آج کل کثرت سے يهى بقاع دا) مدسے زيا ده فوش طبى كرنا (١٢) استېر اوكرنا جى بيى دوسرے كى تحقیر سو با وه براماند رس ایکسی کاراز ظامر کردینا رس جبونا و عده کرنا. (۱۵) عجوط بولنا، ابنة جهان منرورت شديده بواور دوسرے كائ تكفى زبوتى بهو ولاں اجازت ہے . (۱۷) عنیت بیرسب سے برط حکرم اوگوں کی غذا ہورہی ہے اور اس سے بڑی بڑی خرابیاں بدیا ہوتی ہیں . اکثر وگ کہا کرتے ہیں کہم توسیح كېدر سے بيں بھرغنيت كہاں بوئى. ياشبر بالكل مهل سے كيونكرفنيت ترجب بى بوتى مع جب ده بات يح بودرنه ببتان م البية حس سخص سيكسى كودىنى يا دنيوى مصرت يسخيخ كا نديشه بهاس كامال بيان كردينا جائز ب. ردا) جنل خوری کرنا ہر گروہ میں عاکر اس کی می باتیں بنا دینا . (۱۱) کسی کے سنہ يراس كى تعريف يا خوشا مدكرنا. البته اكراس كى تعريب سے مخاطب كو خوبىنى پیدانه بولیکه امرخیری اور زیاده رغبت پیدا بهوما دے تومصا نقر نہیں . (۱۹) بول عال میں باری فلطیوں کا لحاظرة رکھنا مثل اکثر لوگ کہد دیا کرتے ہیں کہ اور فدانيج مر برى بات ب اس مين شبمسا وات فائق ومخلوق كا بوتاب. (١٠) على اليه سوالات كرناجن سواين كوئى صرورت متعلق نبير. طراق حفظ لسان علاج اس كايب كرجب كوئى بات كيف كا الاه موقد ہے تا تل ذکہ والے . کم اذکم و وین سینڈیسوے ہے کہ میں جوبات کہتا جا ہتا ہوں میرے ما کمحقیقی کونا خوش کردینے والی قد بہیں ہے۔ اگر بورا طمینان ہو تو بولنا

ف: راس میں برنسم کی صفائی داخل ہوگئی چنانچہ ارشا دہوا بانچ چیز بی فطرت سلیم کامقت ضامیں دن فتذ کرنا دین استرہ لینادہ) کبیں ترسٹوانا رہی ناخی کٹانا دہ، بغل کے بال اکھاڑنا ،(روابیت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

ادرارشاد فرمایا که الله تعالی باک صاف بین . صفائی کو بسند کرتے بین .
سوابینے گھروں کے اسکے میداؤں کوصاف رکھا کرو دروایت کیااس کو تر مذی نے .)
ویکھنے شریعت مطہرہ نے صفائی کی سی تعلیم فرمائی افسوس کہ ہم لوگ شریعت
پرعمل چوڑ کوغیر قوموں سے منسواتے بین اور شریعت بیا عرّاف کرتے ہیں کہ ان ک
سٹر بعیت اصلاح معاش کے لئے کافی نہیں اور دوسری قوییں ہمارے اصول واسمام
نے افسال ہے اور منٹانا ہی جائز ہے کیونکہ مقصود از الہ ہے ۱ عنی عنہ

مىيساراً ب

ان شعبوں کے بیان بیں جو باتی جوارح سے علق ہیں اور وہ حیالیس شعبے ہیں. سوله توم کلف کی ذات خاص سفتعلق بین ۱۱) طهارت مال کرنا ۱۱س بین بدن خام مكان ك طهارت، وصنوكرنا بعنسل كرنا ، جنابت سي جين سي انفاس سي سب مجه داخل بوكبارا، نماز كا قائم كرنا. اس بي فرض بنفل وقضاسب اكباره، صدقه اس ين زكاة ، صد قوفط، طعام جود ، طعام اكرام فهمان سب واخل سے رام ) روزه قرف ونفل (۵) في وعمره (۱) اعتكان شب قدر كاتكش كرنا اس مي آكياد، البخدين کو بچانے کے لئے کہیں بھاگ نکلنا. اس میں ججرت عجی آگئی (م) نذر بیری کرنا را مجم كاحيال ركهنا (١) كفاره او اكرنا (١١) بدن جهيإ نانما شرا ورغيرتما زمين (١٢) قربا في كرنا ر۱۱۱) جنازه کی جبیز و تکفین و ترفین رام ۱) دین ا داکرناده ۱) معاملات می راست بازی كرنا ا در غيمشروع معاملات سے بحيا ر ١٩) سچى گواسى ا دا كرنا ا دراس كورېشىدە تەكۈ-أور في اين ابل و قوابع ك متعلق بين (١) نكاح سعفت كرنارم) ابل وعيال كي حقوق اواكرنا واس مين غلام نوكر خدمت كزارس نرمي ولطف كرنا ليي آكيا رس والدین کی خدمت اوران کوایذان دینا (م) اولادی پرورشش کرناده) ناته دارس سے سلوک کرنا (۱۹) آقاکی اطاعت کرنا۔

اوراغارہ عام وگوں سے علی بیں (۱) حکومت سے عدل کرنا رہ سلانوں کی جاعت کی اطاعت کرنا رہ اسلاح کر دینا۔ کی جاعت کی اطاعت کرنا رہ ) لوگوں میں اصلاح کر دینا۔ اس میں خوارج اور باغیوں کے ساتھ قتال کرنا بھی داخل ہے کیو تکرفساد کا دفع کرنا اصلاح کا میب برتاہے رہ ) نیک کام میں مدودینا رہ ) نیک بات بتلانا رہ ) ہری

لے ہے کراپن طرف نسبت کرتی ہیں اور فخر کرتی ہیں ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلْکِ وَلَجِعُون ۔ سادگ سے رہو مگرصاف رہو کہا بدن ، مکان سب تقراسے میلا پن نہایت ذکّت اور دو سرے کی ایذاء کا سبب ہے ۔

فصل در عبدالله بن عمروبن العاص صفور برورعالم فخرین آدم صلی الله ولیم و مسلی الله ولیم صفی الله ولیم سے روایت کرتے ہیں کر صفور نے ایک روز نماز کا ذکر فر ما یا کہ مختی شماز ہر معافیت کرے بینی اس کو بھیشہ ہر عایت شرائط وارکان پڑھتا رہے اس کے فئے وہ نماز قیا مت کے روز روشنی اور ہر کان اور سبب بنجات ہوجائے گی اور جو شخص اس ہر محافظت مذکرے گانہ وہ اس کے بنتے نور ہوگی نہ بر ابن تہ نجات اور وشخص قیا مت کے ون فرعون و قارون و المان والی بن ضلف کے ساتھ ہوگا۔ اور ویشخص قیا مت کے ون فرعون و قارون و المان والی بن ضلف کے ساتھ ہوگا۔ اور ویہ بقی نے شعب الایمان ہیں ۔)

اور فرمایا رسول امتنصلی امتدعلیہ وسلم نے عکم کروا بنی اولاد کو نماز کاجب وہ سات برسس کے ہوجا ویں اور ان کو نماز کے لئے مار وجب وہ وس برسس کے ہوجا دیں علیجد گی کردوان کے درمیان ٹوابگاہ میں بعن جب وہ ہوشیار ہوجا دیں تو ان کو علیجدہ علیجدہ بستر میرسلائی (روایت کیا اس کو ابوداؤ دنے ،)

ف: ممازی فضیلت اوراس کے ترک پر وعید کے بارہ میں بے شمار احادیث موجود ہیں اکثر لوگ مناز میں بہت ففلت کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بیش لاتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بیش لاتے ہیں وال عذر کم فرصتی کا ہوا کرتاہے۔

صاحبو ااگر عین ہجوم کاروبار کے وقت پیشاب یا پائخانہ کا دبا فربڑے اس وقت کیا کروا پناکام کرتے رہو یا سب چوڑ بھاڑ بمپولیس دوڑسے جا وُ بھجر

افسوس کیا نما زکی اتن بھی صرورت اور قدر نہیں ہے سب سے بڑھ کوافسوس ہے کہ بعض درولین اس کو صروری نہیں ہجھتے اور دوسرے بوام اور جا ہوں کو گراہ کرتے ہیں درولینی قراس واسطے افتیار کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ عبادت وطاعت میں شغولی ہوگی جو کام دین کا پہلے دشوار تھا وہ آسانی سے ہونے گئے لگا ذیر کہ جو لنگرا النجا نماز روزہ تھا وہ بھی رخصت کردیا گیا۔ اس سے بڑھ کررنج کی بات یہ ہے کہ یہ وک قرآن مجید کی آیات میں تحریف کرے اپنے مطلب کو ثابت کی بات یہ ہے کہ یہ وک قرآن مجید کی آیات میں تحریف کرے اپنے مطلب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

صاحبو إتفصيل جواب توطالب علموں کے مجھنے کے ہیں ان بیجا روں سے ا تنابِ هِ لينا كا في سِي كر قرآن جيد عن برنازل بوا وه زيا ده بمحقة تحقياتم عروه قريم منازير ست رب عيرم نيكس بنا پر مناز چورد دى . بات بر بحكريمي نفس ک شرارت ہے کہ بزرگ کے بردے میں لذت نفس کو بوراکیا جا تا معے یا اثنائے سلوك مي كوني وصوكه بهو كميا بسحب كاششاء جبل اور دوسرون سے اينے كوبر المجھنا ہے ورندسی کا مل ما مع مشر بعیت وحقیقت سے رجوع کرتے غلطی نعل ما تی . اللہ تعالی سب ا فات سے محفوظ رکھے۔ بج لوگ اب منا زکی طرف متوج ہوں ان کو کھیلی ناغہ منازي تفناكرني عابشي وه صرف توبه سعمعات نبين بوتيس اور قضا كم لئة یمزدری نہیں کہ فجر کی تضافر کے وقت ہو ظہر کی قضا ظہر کے وقت ہو یہ کھر مزوری انہیں بجر تین وقتوں کے اور تمام اوقات میں قصام جا تزہے وه تين وقت يه بين . را) وقتاب نكلتے وقت رم اجب وقت برا بر بر رس ، جب آفاب عین لگے . البتراس میں اکثر لوگوں کو آسانی ہوتی ہے کدایک

ایک ادانما ذکے ساتھ ایک ایک مناز پڑھ لیا گریں۔

صدقے ابوہ بریز اسے روایت ہے کہ فر مایا رسول الشرسی الشرعلیہ وہ کم خرص سخف کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ور وہ اس کی زکواۃ ادانہ کرتا ہو قیامت کے روز اس کامال ایک گینے سائپ کی شکل بنا دیا جائے گا جس کی انکوں پر نقط ہوں گے رائیساسانپ بڑا زہر ملا ہوتا ہے ) وہ اس کے گلے میں بمنزلہ طوق ڈالا جائے گا بھروہ اس شخف کی باجیس پرٹے کا اور کھے گا کہ میں تیرا مال ہوں ویرائی نے یہ آیت تلاوت فرمائی والانتحسین الکہ نین میرائی نے یہ آیت تلاوت فرمائی والانتحسین الکہ نین میرائی الایت کا ذکرہے)
الکہ دین میہ کیا اس کو بخاری نے یہ آیت تلاوت فرمائی والانتحسین روایت کیا اس کو بخاری نے وہ اس میں بھی مال کے طوق ہونے کا ذکرہے)

ردایت کیاس کو بخاری نے.
زگواۃ ر دینے والوں کے خیالات کی عقلی طور ایس لاح

اکڑ مالدار زکواۃ دینے ہیں کو تا ہی کرتے ہیں ، ڈرتے ہیں کہ رو بید کم ہو
جاتے گا۔ صاحبہ! اوّل تو اس کا بخر بہ بہوچکا ہے کہ ذکواۃ وصد قد دینے سے
مال کبھی کم نہیں بہوتا اس وقت اگر کسی قدر نکل جا تاہے توکسی موقع براس
سے زیادہ اس میں آجا ناہے ۔ حدبیث سٹر بیت میں بھی پیصنمون موج دہیے۔
دوسرے اگر بالفر عن کم ہی بہوگیا تو کیا ہے آ ٹر اپنے منظوظ نفنس میں
ہزاروں رو پیر ترچ کر ڈالتے ہو وہ بھی تو کم ہی ہوتا ہے۔ سرکاری کیس اور
محصول میں بہت کچھ دینا پڑتا ہے اور مند دو تو باغی ، جرم قرار دینے جاؤ الم

تيسرے يوكديهاں گوگم بوتا بوانظر آئے ہمكرواں جن بوجا تاہے آخر

ڈاک نماز میں بنگ میں روپر جمع کرتے ہوئمہارے قبضہ سے قو نکل ہی جاتا ہے مگراطینان ہوتا ہے کرمعتبر جگہ ہے نفع بڑھتار ہتا ہے اسی طرح صاحب ایان کو ندا و ندح آل ہوتا ہے کہ وہاں جمع ہور جاتے کہ وہاں جمع ہور جاتے اور قیامت کے دن اصل می نفع کے ایسے موقع پر ملے گاکداس وقت بہت ہی سخت صرورت ہوگ اس کے علاوہ مخاطرت مال کے واسطیح کیدار وکر رکھتے مواس کو تخواہ دیتی پڑتی ہے با وجود مکہ بیرمقدار کھ مطے جاتی ہے مگراس ڈرسے کہ عقر ٹری بچت کے واسطے کہیں سازار و پر چری نہ ہوجائے۔ یہ رقم صرف کو اگرا کر کے خواس کو تا ہے واسے کہیں سازار و پر چری نہ ہوجائے۔ یہ رقم صرف کو اگرا کرنے ہو۔ اس طرح و کواۃ کے اوا کرنے کومال کا محافظ سمجھ و مدیث شرایف سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکراۃ نہ و بینے سے مال ملاک ہوجاتا ہے۔

بعنا پر صرت عائش شد دوایت ہے کہ میں نے سنا رسول اندہ سال اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہے کہ بہیں مخلوط ہوتی ذکاۃ کسی مال بیں تہیں ہلاکر دیتی ہے وہ اس مال کو روایت کیا اس کو شافئی نے اور بخاری نے اپنی تاریخ بیں اور حمیدی نے اور اس قدر انہوں نے اور ذیا دہ کیا ہے کہ تجر پر زکاۃ واجب ہوئی اور قربے اس کو ذ نکالا ہو سو رہ حمام اس صلال کو ہلاک کر ڈالتا ہے سودہ اپنے مال کی مفاظت کے لئے اس کو چوکیداروں کی تنخاہ ہی سمجے لیا کرو۔ بھریہ کہ کوئی ایسا شخف نہیں ہے جس کو کچر نہ کچھ حاجت مندوں کے لئے تر خری کرنا پڑتا ہو کو کا اس مولات سے اوا ہو جائے۔ کرنا پڑتا ہو کو کا شن اگر صاب کر کے فرچ کریں قرز کواۃ سہولت سے اوا ہو جائے۔ صدر قرم خطر ابن عب سن موایا کہ صدر قرم خطر ابن عب سن موایا کہ صدر قرم خطر ابن عب سن مرایا کہ میں موایا کہ میں مور در کا صدر قرنا کا لو۔ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے یہ صدر قرم مقرر فرمایا ہے۔ ابن موردہ کا صدر قرنا کا لو۔ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے یہ صدر قرم مقرر فرمایا ہے۔

ایک صاع خرما ہو یا جو یا نصف صاع گیہوں بڑخص پر خواہ اُڑا د ہو یا غلام مرد ہویا عورت 'بچے ہو یا بوڑھا اردایت کیااس کو ابودا وُداورنسانی نے اور ان ہی سے روایت ہے کہ رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کواس واسط مقرر فرمایا ہے کہ روزے لغوا ورفحش سے پاک ہو جائیں اور عزیبوں کو کھانے کو ملے ۔ (روایت کیااس کو ابودا وُدنے .)

صدق و نظر کے مفصل مسائل کتب فقہ سے لینا چاہتیں ۔

اللہ علا وہ ٹرکوا ق اور کھی حقوق ہیں ادفع غلطی اکثر قانون طبیعت کے وگ یوں بھی اکرتے ہیں کہ جب ہم نے ذکا ق ادا کردی اب کوئی سی ہمارے ذمیر دراج . بھران کی شاوت کی یہ حالت ، ہوتی ہے کہ کوئی غریب تحاج کی ساہی بھو کامرتا ہوا در ان بزرگ کے باس ہزاروں دو پیر بھرا پڑا ہو گر ان کو مذاس پر رحم آ آ ہے نذاس کو ایک پیسہ دیتے ، بیں اور اپنے زعم بیں بڑے یہ فکر مین کہ ہم ذکا ق توادا کر بھے ہیں اب ہمارے ذمر کوئی حق بہیں راج . یہ خیال نہایت فلط ہے خود صدیث میں موجود ہے اِن فی الْمُنالِ بہیں راج . یہ خیال نہایت فلط ہے خود صدیث میں موجود ہے اِن فی الْمُنالِ کہ حَقالًا سِسوک ی الدی کے ق شرک کے بیس ایس المبر الاروا ہ الردوا ہ الردوا

وج تصدیق کی بہہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مال دینے کوفرایا اس کے بعد ذکواہ دینے کا حکم فرمایا ،سومعلوم ہواکہ یہ مال کا دینا علاوہ اداتے ذکواۃ کے ہے ،اسی طرح احادیث کمٹیرہ سے اور حقوق کا ثبوت ہوتا ہے بات بہہے

کریقوق مالیه دوقسم کے ہیں، معین اور غیر معین ۔ زکوا ۃ معین حق ہے جو خاص وقت میں خاص مشرا لکا میں خاص مقدار کے سائند مقر ہے ۔

اور دوسرے تقوق فیرمویں ہیں جن کا مدار اہل تقوق کی حاجت پرہے۔
اس کا کوئی منا بطر نہیں مثلاً ایک جمتاج سائل جس کو ایک روپیہ کی صرورت ہے
اور ہمارے پاس حاجت سے زائد ایک روپیرموبورہ کیا ہما دے ذمراس کی
دسٹکیری خردی نہ ہموگی ہے شک صروری ہوگی اسی طرح کسی کوقرض دے دینا کوئی
جیز عاریۃ وہے دینا کا موں ہیں اعاشت کرنا یہ سب بقدر وسعت صروری ہے ،
روزہ ابوہر میرہ سے روایت ہے کہ ارشا د فرطیا رسول انڈ مسلی انڈ ملبہ تولم نے
کہ آدمی کے تمام اعمال کا یہ قانون ہے کہ ارشا د فرطیا رسول انڈ مسلی انڈ والے اور اس کی جزا

روزہ دارکے داسطے دوخوشیاں ہیں ایک فوشی ا فطار کے دقت دوسری سخوشی ا فطار کے دقت دوسری سخوشی اسے پر در داکھ مبند کی بد بواللہ تمالے کے نز دیک خوشہوسے نزیادہ پاکیزہ سے اور روزہ دھال ہے .

اورجب تم میں کوئی روزہ رکھے توفیش باتیں ناکرے اور شور وغل نامچاکہ اگر کوئی گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑنے لگے تو یوں کہہ دینا چاہیئے کہ بھائی میرا توروزہ ہے۔ (دوامیت کیا اس کو بخاری وسلم نے .)

روروں میں کوتا ہی کر شوالوں کی الاح اور بے شار مدیثیں روزہ کے فضائل اور بڑک روزہ کی برائ میں وارد ہیں. افسوس اس زمانے ہیں اکٹراہل

ما جوابی تمام حیلے بہانے محمن اس وجسے ہیں کہ چے کی وقعت ول میں بہیں ما صری دربار خدا و ندی کو صروری بہیں سمجھتے۔ اللہ تقالیٰ کی مجت سے دل خال ہے ورنہ کوئی چیز بھی سبرراہ مذہوتی اونی میں مثال سے عرض کرتا ہوں۔

اگر ملکی معظم اینے یاس سے خرج راہ جیج کرآپ کی طلبی کا ایک اعزازی فرمان
آپ کے یاس جیجیں قسم کھاکر فرمائیے آپ جواب ہیں یہ فرمائیس گے کہ صاحب میرے
مکان ہیں کوئی کا روبار دیکھنے والا نہیں میں نہیں آسکتا یا جھے ترسمندرسے ڈرلگتاہ
اس لئے معذور ہوں یا راہ میں فلاں مقام پر لوٹ مار ہوتی ہے۔ میں جاتا فلاف احتیا
سمجھتا ہوں، جناب عالی کوئی حیلہ کرنے کو ول نہ چاہے گا۔ تمام صنرور ٹیس اور عذر
چو لیے ہیں ڈال دو کے اور نہایت شوق ومسرت سے جس طرح بن پڑے کا افتان و
خیزان دوٹرے جاؤگے اور ساری شکلیں آسان نظر آئیس گی۔

بات یہ ہے کہ الادہ سے تمام کام سہل ہوجاتے ہیں اورجب ہمت اور الدہ ہی بیست کردو تو آسان کا مجی شکل نظرائے ہیں بالحضوص بدؤوں کا بدنا کرنا یا کہ اسکل ہی ناواقفیت ہے جو لوگ جے کرکے آئے ہیں اورکسی فار حالات وا قعید کی تقیق کا شوق بی ان کے دل میں ہے وہ خرب جانے ہیں کہ بدؤوں کی کوئی نئی حالت نہیں سے نہ کوئی نئی تالت بہیں سے نہ کوئی نی ناواقعہ بیش آئے ہیں انہیں سے نہ کوئی نیا واقعہ بیش آئے ہیں اتفاق سندوستان میں بیش آئے ہیں اورج اسباب وہاں ہیں بیاں اورج اسباب وہاں ہیں بیاں

تنعم روزه سے جی جواتے ہیں کہتے ہیں بھوک پیاس کی تاب بنیں ہوتی برائے تعجب کیبات ہے اگر مکیم صاحب کسی بیماری میں فرمائیں کہ جاروقت کا فاقد کرنا انہیں تومر عاور کے ترصرت ماروقت ک جگه استیا طابا نے وقت کا فاقد خوش سے کرنے کو تنار وستعد ہر ماویں گے . افسوس خدا کا حکم علیم کے حکم کے برابر عبی مذ ہوا افسوس حیارة اخروبه ك قدرها و نيوب كے برابر عي نربول. يا الله بحارے بها يوں كوئيك مجھ نصيب فرما اورنفس وكشيطان كے غلبه كوان سے رفع فرما بقسيم روزة بين طرح بير ہے (۱) فرص ، رمضان شریف کا ورندر کا ورکفارہ کا اور قصا کا اور بدل بدى كا . (٢) نفل برجس ميسش روره ماه عيالفطرك عيد ذى الجدك نودن روزه ليم عاشورك، شعبان کی بیدر در میسی بین اور ما تی غیر معین مینوع عید بقیره عید تین و زنقر عید ع م وعمره ابي المراشع روايت بي كدارتنا وفرما يا رسول الشرصلي الشرعليه ولم في جس شخص کے لئے بہجیزیں جے سے مانع رز ہوں کھل مت جی یا ظالم بادشاہ یا کوئی بیاری صب سے جانہ سکے اور بھروہ عج نہ کرے قراس کو اختیار سے خواہ بیودی ہو كرمرے يا نصراني موكر - (روايت كيا اس كو دارى نے) بوہر مراة سے روايت ب كدارستًا و مزما يا رسول التدصلي الشرعليه والمم في مح كرف وال اورعمره كرف وال الله كم مهان بين. اكري لوك الله تعالى سے دعاكرتے بي تو وہ قبول فرماتے بي اگرید لوگ استغفار کرتے ، میں تو وہ مغفرت فریاتے ، میں اروایت کیا اس کو ابن ماجے ، ادرابومرريُّ سے روايت سے كدارشا دفر ما يا رسول الشمسلي الشدعليه ولم نے بوتخص فح كرنے يا عره كرنے كويا جهاد كرنے كو كھرسے نكل عيروه راه بى يى مركبيا والله تعالیٰ اس کے لئے تواب ماجی اور عمر اور غازی کا بھتے ہیں ۔ (روایت کیا اس کو بيهقى في شعب الايمان مين .)

گاڑی باؤں کودیکھ لیجئے کہ ان کو ذرابات چیت سے کھانے سے متباکوسے ذرا توکش رکھنے غلام بن جاتے ہیں اور ار کوئی کھنے گالی دیجے کہیں گاطی اللہ دیں گے کہیں برلیتان کریں گے علی ہذا با وجدد اس انتظام شدید کے یا د م مقورے ہی میدان میں الميشن سے شہر كو آتے ہوئے مادئے ہوجاتے ہيں. وارداتيں ہوتی ہيں ايسابى دبان سچے لیجتے بکہ وہاں کی حالت کے اعتبار سے قریجے بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کو ان پو کی بنیس پیره نبیں بھرواقعات کی کی بامل تعجب سے اورجن قدر ہوتا ہے وہ بی مسافرین کی بے انتظامی و بے احتیاطی سے ہوتا ہے ور د برطرع سے سدامتی ب عافیت ہے۔

اكثر لوكون كوان واقعات كے سخت معلوم ہونے كى وجد يہدے كراجني مک اجنبی زبان اس سے برداشت نہیں ہوتی ادرسب گفتگوکے بعد میں کہتا ہوں ا چھا سب کھے ہوتا ہے بھر کیا ہوا ایک آدی سی کے عشق میں تمام ذِلت و کلفت گوارا

كرتا ہے كيا خدائى محبوب كا تنا بى حق نہيں ۔ اے دل آں بر كرخواب از مى كلكون بائلى : بے زروكن بصرصتمت قارون بائلى دررُ ومزل ليك كخطر است بجان بنظر اول قدم انت كرمجنون باش مشورة جاح (تصبحت) جاع كويدامور كاخيال ركهنا صرورى بع. اقل اسفریں خصوصًا جہاز میں ماز قصنان کرے۔ بڑی بری بات ہے

كرايك فرفن كے لئے است فرفن اڑا ديئے مائيں.

دوم: سفر بین مذکسی سے تکوار کریں ذکسی براعتماد .
اله الدول پر بہرہ کر فعبت کی مثراب سے مست ہو عبائے ۔ بغیر سونے اور خز انے کے قارون سے
زیادہ بارعب ہو جائے ۔ کے بیلی (مجور) کی ماہ جس میں جان کو بہت خطرے ہیں اس کی شرط اوّل
یہ ہے کہ توجنوں ہو عبائے ۔

سوم : رمطوّف ایستخص کومقرر کریں جرمسائل کھل بخرل جا نتا ہو اور ابین اورفيرغاه بورد المستال المستان المستان

چارم ، رفزے کا ف ہے جا ویں اور فزج کرنے ہیں نہ بخل کریں کا طرح طرح کی مصيبت جميلني براے شامران كري كرمتاج موكرييتان موں .

بننم د قافلسے باہر مرگز کسی وقت رابایس .

مششم ربدؤں كوكة قليل يرقائع بوجاتے بين وش ركيبي.

بمفتم : اس سفر كوسفر عشق بمجيس .

اعشكاف الصرت عائشة من روايت كررسول الله صلى الله عليه ولم ميضا متریف کے عشرہ اخیر کا عتکان فرما یا کرتے تھے بہاں تک کہ الله تعالی نے آئیت کو وفات دی ، پیرآت کی بیبای اعتکان کرتی تھیں آت کے بعد دروایت کیا اسس کو بخارى وسلم نے ،)

ابن عيكش سے روايت ہے كدرسول الشرصلي الشرعليب ولم فرمعتكف کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گنا ہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کونیکیوں کا اتنا تواب الناب جيسة قام نيكيان كرف والع كو. (روايت كيااس كوابن ما جدف.) عُرُصْ اعْمُكُا فِي قَائِمُ وَاعْتُكَانَ سِي بِقُولَ الْمِ تَقِيقَ بِي مِن مُنْبِ قَدركُ اس مین الک ش کیا مائے کیونکہ اکثرا مادیث کے موافق بیشب عشرواخبریں ہوتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے . چنا پخرانس بن مالک سے روا بہت ہے کہ رمصنان مشربين كاجهينه واخل بهوا توحعنورصلى الشرعليد والممسف ارشاد فرمايا كديمهين متهارے پاس آگیا ہے اور اس میں ایک شب ہے جو مزار مہینوں سے بہتر ہے.

یمی دشب قدرہے جواس سے محروم ریا وہ ممّام خیرسے محودم ریا اور اس کی خیرسے وہ مردم رہے دم اور اس کی خیرسے دہی محروم ہو۔ (روایت کیا اس کو ابن ماج نے ۔)

بعض وك عتكاف كيم من مجية إي كروس روز مك سجد مي مقيديم عاب وال بيط كرد نيا عرك خرافات مين شغول رس السااعتكاف تومحض صورت بمعنى ہے مغرز اعتكان كاذكر و فكرمشنولى عبادت اور تدبر واستغفار وانتظار صلاة وغيره المامور بين. ابنى اوقات ان امورسي مشغول ركهنا جاسية. اور طاق لا قد مي شب قدر كا غالب احمّال مع حب قدر مكن بواس مي شب بیداری کرے اور بی فروری بنیں کہ تمام شب ما کے خواہ زبان بی الم کھوائے. ركوع سجده مين سهو يجي بوتا جائے. نين كے بھو كے سے كر عبى يات. اگ الیسی طالت ہوتو محقوری دیر کے لئے سور مبنا عاصیے. شریعت کا بیکم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈوالو بلکہ اصلی نشاء سے کے عفلت و کا بلی و جراحل ونسيان مذ بهونا عاصية . اوهرى دهن ملى رسب اوراين كوشش تيركونا بى ندكرے اورتکان کے وقت بے تکلف آلام کرے . الساآلام بھی عبادت سے درج میں Line - the Later and the later of the

البحرت ابسعید فدری سے روایت ہے کہ فرایا رسول الشصلی الشرعلیہ والم نے عقول میں دنوں میں السی عالت ہو جائے گ کرمسلمان کاسب سے بہتر مال بحریاں ہوں گرمن کے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے بیچے ابو، بیہاٹروں کی چرٹیوں پر اور بارشس کے موقعوں پر ایٹ دین کو لئے ہوئے بھا کا ہوا بھرتا ہے فتوں سے (روایت کیااس کو بخاری نے) اینے دین کو لئے ہوئے بھا کا ہوا بھرتا ہے فتوں سے (روایت کیااس کو بخاری نے) عمروبن العاص سے روایت ہے کہ فرایا رسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم نے

كر بجرت مندم كرديق ب ان كن بور كوجواس سے پہلے بو چكے بور وایت كيا اس كومسلم في )

ف بر اگرکسی شهر میں یا کسی محلم میں یا کسی مجینے میں دین کے صنائع ہونے کا فدستہ ہوتو وہاں سے بہتر میں مالم مقدا ہے ہوتو وہاں سے بہتر طرقدرت علیورگی واجب ہے۔ البتہ اگر شیخص عالم مقدا ہے اور لوگوں کو اس سے دینی ماجت واقع ہوتی ہے توان میں رہ کرصبر کرے اور اگر کوئی اس کو چھڑا ہی نہیں نہ ان کی اصلاح کی امید ہے تو بھر کہی ہمتر ہے کہ ان سعلی ہ برد مالے کہ مسلم میں میں مالے کہ اس مسلم میں برد مالے کہ اس مسلم میں میں مالے کے اسلام کی امید ہے تو بھر کہی ہمتر ہے کہ ان

و فاء نڈر کے صرت عائشہ رصی الشرعنہاسے روایت ہے کہ ارشاد فرما یا رسول الشرصلی الشرعلی طاعت کرے گا اللہ مسلم نے ہوشخص نڈر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا توان نہ توا طاعت کرے گا تونا فرمان نہ کرے داروایت کیا اس کو بخاری نے .)

 دوم یر کہ اللہ کی تم کھادے تو سیج کھادے جنا پخہ حضرت ابوہر ریڑہ سے رو ایت ہے کہ فزما یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا کی تمم مت کھاؤ مگر جس حالت میں سیچے ہو۔ (روایت کیا اس کو الوداؤد نے اور نسائی نے ۔)

سوم! بیک زیادہ قسم نہ کھانے اس میں اللہ تقال کے نام کی ہے تومق ہے

الله تعالى نے سورة نون میں حلآف کداوصاف ذم میں یا و ضرفایا ہے۔

چہارم: یہ کہ اگر مشرع کے موافق کسی امر برتیم کھائی ہے تو اس کو پوراکرہے۔
اور اگر خلاف شرع ہے مشا کسی گناہ برقسم کھائی ہے کہ فلاں برظلم کروں گا یاکسی کا
سی تلف ہوتا ہے شا قسم کھائی ہے کہ باپ یا بھائی پاکسی اورسلمان سے نہ
بولوں گا یا فلاں حقدار کو کچر نہ دوں گا .ایسی قسم کو توٹر ڈالے . چنا بچہ الوہر بریا ہم
سے روایت ہے کہ رسول انڈ صلی افقد علیہ وسلم نے فرما یا چرخص کسی بات پرقسم
کھائے اور پھر دو مری بات اس سے انجی نظر آئے تو اپنی قسم کا کفارہ و ہے ۔
اور اس کام کو کرے ۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

بنج ہے کہ کسی کائی مار نے کے واسطے بھیراور بیچ کی تھم نہ کھاتے البۃ اگر
اس برظلم ہوتا ہو توجائز ہے مثلاً تمہارے ذمہ زید کا کچے رو میں آبا ہے تو تم
قسم اس طرح کھا نا جا ہو کھو لٹی بھی نہ ہوا وررو بیر بھی نہ دینا پڑے مثلاً ہو ل
کر کر میرے باس تہا لارو بیر نہیں ہے اور تہا را مطلب یہ ہو کہ اس و قت
ہماری جیب میں نہیں ہے ۔ یہ حیا گناہ ہے ۔ البۃ اگر کو کُ ظالم چر ڈاکو تہا ہے
گمر کا دفید خورین بجر دریا فت کرے تو اس وقت الیسی تاویل سے قسم کھا لینا
کر میرے یاس تو ایک ادھی بھی نہیں ہے۔ جھے کیوں تنگ کرتے ہو تو دیا گر

اصل بنہیں بلکہ کلیر ہی ای بوئیر ہما نعت آئی ہے۔ برٹے تعجب کی بات یہ سے کہ بعن پڑھے سکھے لوگ ان رسوم کے حامی و ناصر میں بالحضوص یخ سدو کے برے کو حلال و طیتب سمجھنے والے تو بکٹرت میں .

صاحبو إقرآن مجيدس ساف لفظ و مَا أهِ لَ بِهِ لِخُ بِيْرِ اللهِ مِوجِود بِهِ اللهِ مِوجِود بِهِ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن المِن اللهُ مِن المُل

حفظ مُنْ بَنِي و آواب أن فرمايا شرط شان في وَاحْفَظُوا أَيُمَا نَكُمُ يَعَى سَنِهَا لَا مُنَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّ

اوّل یک عنبرالله کوسم نه کھائے جنامجد ابن عمر سے روایت ہے کہ سنایں کے رسول اللہ کا اللہ کا سنایں کے رسایں کے رسول اللہ کا اللہ کا سنایں مالے کے رسول اللہ کا اللہ کا تسم کھائے وہ مشرک ہوجا تا ہے .

مرادمنٹرک علی ہے دین پہنٹرکوں کا عمل ہے اکثر آج کل بیٹے کی باب قسم کھایا کہتے ، بیں اس سے بہت ا حتیا ط چاہیے یا بعض لوگ یوں قسم کھاتے ، بیں کر اگر میں جوٹا ہوں تو ایمان مجھ کو نصیب نہ ہواس کی بھی سخت مما نعت آئی ہے ۔ مدیث میں ہے کہ اگر جھوٹا ہے تب تو ایمان جا ٹار کا اور اگر سچاہے تب بی مدینے وسلامت اسلام کی طرف نہ آئے گا داروایت کیااس کو الوداؤدنے ،)

حرام ہوتی ہے جب تک کفارہ نہ دے کفارہ اس کا بہ ہے کہ اقل ایک غلام آزاد کردے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو دو ماہ لگاتا رروزے رکھے۔ اگراس م بھی قدرت نہ ہو توسا کھ مسکین کو دو وقت پہیٹ مجرکر کھانا کھلادے اب وہ عورت برستور ملال ہو مائے گی۔

کفارہ وصنان ایکوئی روزہ قصداً بلا عذرا فطار کردیا جائے توعلا وہ قضائے کفارہ بھی دینا پڑے گا اور سے کفارہ اور اس کی ترتیب بائل مثل کفارہ ظہار کے ہے .

قانبید در دوزوں میں نگاتار ہونا شرط ہے اگرایک روزہ مجی خواہ بعذریا بلا عذر درمیان میں رہ جائے او ارسراؤ بچرک اسلا شروع کرنا بڑے گا البتہ عورت کے لئے حیص کا آجانا عذرِ مقبول ہے گرشرط بیہ ہے کہ باک ہوتے ہی فوراً مشروع کردے اگر باک ہونے کے بعد ایک روزی بھی خفلت ہوگ تو بھی از سرؤ مشروع کردے ۔ اگر باک ہونے کے بعد ایک روزی بھی خفلت ہوگ تو بھی از سرؤ مشروع کرنا پڑے گااور نفاس عذر انہیں ہے یعنی بعد فراغ نفاکس جراز سرؤ سلسلہ مشروع کرنا پڑے گااور نفاس عذر انہیں ہے یعنی بعد فراغ نفاکس جمراز سرؤ سلسلہ مشروع کرنا پڑے گا ۔

بدل چھیا تا ارشاد فروا یارسول انشرسلی انشدعلیہ ولم نے و شخص انشرتعال اور دوز قیامت بریقین رکھتا ہو وہ حمام یں بےنگ با ندھے نہ مباسئے ۔ (روایت کیااس کوٹر ہذی نے .)

ادرمعادین حید الله سے روایت ہے کہ مین عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ و ہم اللہ علیہ و ہم اللہ علیہ و ہم ال علیہ وہمارے چھپانے کا بدن ہم کس مو نع پر چھپا دیں ا درکس موقع پر و لیسے ہی چھوڑ دیں ) آپ نے فروایا سب سے اپنے ستر کو محفوظ رکھو بجزاہا

ہے بلکہ اکثر علیا مے مقعتین کے نزدیک ایسے وقت میں صریح جموط بھی جا تزہے۔ الدمررية راوى بي كدارتاد مزمالي رسول الشرصلي الشدعليه وسلم نے كه قسم کھانے والے کی نیت پرقسم واقع ہوتی ہے۔ (روایت کیا اس کوسلم نے .) رفع على وكفاره فتم وافسام آل كفاره كائت مي بير كفاريبين كفارهٔ قتل اكفارهٔ ظهار اكفارهٔ رمضان بيسب تسمين قرآن و صديف مين مذكور بين -كفارة يماين: ركفارة شم كوكيت بين بعني الرقتم أوط مات توادس مسكين كو كهانا دو وقت بييط بمركر كهلادك ياان كوايك ايك بوار اكرادك وے یا ایک غلام آزاد کردے ان تینوں میں اختیار ہے کہ جو جاہے ادا کرے۔ جیب ان تیبنوں امرسے عاجز ہمواور قدرت مذر کھتا ہواس وقت تبین فرزہ سكاتار ركھ اكثروگ بين روزوں برال ديتے ہيں اگرچ كھانا كھلانے ك استطاعت رکھتے ہوں یہ جائز نہیں ہے اس سے کفارہ ادانہ ہوگا اور اگردس کونی مسکین نصف صاع گیہوں ہو . م کے سیرسے پہنے دوسیر ہوتے ہیں یا اس کے دام دے دے بت بی بجانے کولانے کے ہے۔

کفارہ فتل ہز اگر بھول چک سے کوئی خون ہوجا وے تواس میں علاوہ دیت یعن خون بہا کے جس کے اسکام ومقدار کست فقریس مذکور ہیں ایک غلام ازاد کرنا واجب ہے اور اگر اس پر قدرت ہز ہو تر دو ماہ کے متوا تر دوزے رکھے یہ توب کی کھیل کے لئے سے .

ڪفارة ظهار: اگربيوى كواپنے محوات ابدييس سے سى كے عضو مح ساتھ تشبيد دى جائے اس كوظهار كہتے ہيں. وہ عورت اس بد

پاؤں تک۔ ہاں جس کونا محرم کے روبروکسی صرورت سے ساھنے آٹا پڑتا ہو اس کاچہرہ اور دونوں ہا تھ گئے تک اور دونوں ہاؤں گئے نے نیجے تک کھولنا جائز ہے۔ اس صورت میں اگر بدنگاہ سے کوئی دیکھے کا وہ گنہ کار ہوگا۔ اس پر کوئی الزام انہیں کئین اور تمام بدن موٹے کپڑے سے اور اس میں بھی بہتر ہے۔ کہ یہ کہا اس فید اور سا دہ ہو مکلف نہ ہو۔ ڈھکا ہونا جا ہے۔ خوشبو وغیرہ کی ناجوم کے روبر ولگا کرنہ آنا جا ہیے نزیر جہاں تک بھی ہو چھیا ہوا ہو۔ بہت باتیں بالحضوص تے کلفی اور لطفت کی باتیں بغیر جوم سے نہ کہے۔ بہت یا تیں بالحضوص تے کلفی اور لطفت کی باتیں بغیر جوم سے نہ کہے۔

خلاصہ یہ کہ جو چیز بصر ورت جائز ہے وہ زائد انصر ورت ممنوع ہے۔ اے مرد و اور اے بیبیو! ان باقد ای نوب احتیاط رکھو. و کی واللہ و رسول تم پر بہت شفیق ہیں جس چیز سے منع کیا ہے اس کے ماننے سے سراسر مشار کی پر بہت شفیق ہیں جس چیز سے منع کیا ہے اس کے ماننے سے سراسر متم کیا ہے اس کے ماننے سے سراسر متم کیا ہے اس کے ماننے سے سراسر متم کیا ہو وہ ہے نہ آواز کا بھر دکھی وطرح کی خوابیاں پیل ہوتی ہیں اللہ تعالی توفیق دے ۔ "

کے یا لونڈی کے انہوں نے سوال کیا کہ جی ایک شخص دوسرے کے پاس رہتا ہے ربینی ہر وقت ایک جگہ رہنے سے محافظت مشکل ہے) آپ نے فرما یا کہ اگر تم سے بیر بات ہوسکے قواس کو کوئی نہ دیکھے قوالیہا ہی کرو۔ انہوں نے سوال کیا کہ کھی آدی تنہائی ہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرما یا بھیراللہ تعالیٰ سے حیا کرنامنا سب سے دروایت کیا اس کوتر مذی نے .)

بروہ کے صغروری اسکا میں بن باندھ مام میں خوائے دہراس کی یہ بدہ ہوئے اس کی یہ ہے کہ مام میں کئی آدمی کی اعسال کرتے ہیں اس لئے پردہ وہ ہونے کی اجازت دی اس سے مراد وہ لونڈی ہیں ہیں ہو ہونے کی اجازت دی اس سے مراد وہ لونڈی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی کھروں ہیں بالی جاتی ہے کیو کئے یہ قو شرعی قاعدہ سے آزاد ہیں نہ ان سے جبراً خدمت لینا جا کرنے نہ ان سے خلوت اور صحبت کی اجازت ، بالکل اجنبی آزاد عورت کے مثل ہیں . فکروں کی طرح ان سے برتا وکرنا جا ہیے ، فدرت بھی رصنا مندی سے رخواہ تنخواہ پر رصنا مندموں یا کھانے کہ طرے پر) ہونا چاہیے اور ان کو اختیار ہے جس سے چاہیں نکاح کریں ، جب جا ہیں جہاں جا ہیں جا ہیں جا ہیں جہاں جا ہیں جا ہیں

اور صدیف مذکورہ سے برجی معلوم ہوا کہ تنہائی ہیں بھی بلا صرورت برہند ہونار خواہ کل بدن سے یا بعض بدن سے حب کا چھیانا مجمع میں واجب ہے) جائز نہیں ہے اللہ د تعالیٰ سے اور مل ککہ سے حیا کرنا حیا ہیے ۔ کتب فقہ میں بدن چھیا نے کے مسائل برتفصیل تکھے ہیں ۔ یہاں اس قدر تھج لینا صروری ہے کرمر دکوناف سے مطبعے کک بدن وصائکنا صروری ہے اور عورت کو مرسے

## غلطى بتميين مدارسس درصرف قيمت حرم قرباني

اوربہت احادیث فضائل قربانی میں وارد ہیں اورگوشت پوست قربانی کاخواہ اپنے کام میں لائے خواہ کسی کو ہدیتے یا صدقة وی ماک کاختیا ہے کین فردخت کرکے اپنے کام میں لانا جائز نہیں اور اگرفروخت کیاتوں کا مصرف مثل زکواۃ کے ہے اس طرح ہو ماک کانا ثب ووکیل ہے اس کوجی اس قاعدہ کا کھا فرکھنا جاہیتے ۔

اکٹر پدارسس عرب میں قربانی کی کھال کے داموں کوہتم جہاں مدسہ میں صرورت ہوتی ہے صرت کر ڈوانگ ہے۔ یہ ہے اصتیاطی ہے۔ مرف معدارت زکاۃ میں اس کو صَرف کرنا جاہیتے ہ

بجمير وكمفين وصلوة ووفن عايرت روايت بكرارشا دفرالي رسول الشرس وصلوة ووفن عايرت روايت بكرارشا دفرالي رسول الشرسل الشرعليد ولم في جب في كون ابن يجان كوكفن دے تو انها كفن دے دروايت كياس كوسلم في .)

البرراغ سے روایت ہے کہ فرایارسول الشرسل الشرعلیہ وہم نے جو خفی کی مسلمان کے جنازے کے ساتھ بلے بسبب ایمان اور طلب ثواب کے دفن اور برابراس کے ساتھ بلے بسبب ایمان اور اس کے دفن سے اور برابراس کے ساتھ رہے بہاں تک کواس پر نماز پڑھے اور اس کے دفن سے فارع ہوجائے قر وہ شخص دو قبرا لم اتواب نے کر لوٹے گا۔ ایک ایک قبرا لم اُحد کے بہاؤ کے برا برہے اور ہوشخص اس پر نماز پڑھے اور قبل دفن جلا اُحد کے بہاؤ کے برا برہے اور ہوشخص اس پر نماز پڑھے اور قبل دفن جلا اُکے قو اس کو ایک دون جلا اُکے قو اس کو ایک قبرا لم سے گا۔ (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے۔)

ف: اکنزلوگ جنازه کی نماز اور اس کے ساتھ مقبرہ تک جانے ہیں کائی کرتے ہیں اور بہت بڑے ابرسے محروم ہوجاتے ہیں اس سستی کا پہاں تک نیتجہ ہوتا ہے کہ بعض جنا زے کے ساتھ چاراً دمی مصیبت سے طقے ہیں اگر مقبرہ دور ہوان کو وہ اں تک بے جانا موت ہوتا ہے۔

صاحبو ایرسید سلما فوں کے ذمری ہے اس میں کوتا ہی کرنے سے کونی اکیلا گنہ گارنہ ہو گا۔ سب سے دار وگیر ہوگی .

ف : جودعائيں جنازه كى تمازيس رسول الشرصلى الشرعليدولم تابت مونى بيس بم ان كونقل كته ديت بين كدان كا پرهناجنازه برمؤب انتاع سُنتت اور فائده تحق ميت اورسبب افزوني ثواب صلى الله مَدَّا غُفِرُكَ وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكُرُمُ نُذُلُهُ وَوَسِّعُ مَدُخَلُهُ وَاغْسِلُهُ بالمهاء والشَّلْج وَالْبُرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الثَّوْبُ الْأَبْيُضَ وَنَ الدَّنسِ وَٱبْدِلْهُ وَارْاحَتُ الْمِنْ وَادِهِ وَٱهُلَاحَالُا مِّنُ أَهُلِهِ وَزُفُحُاخُ أِبْرُ أَمِّنُ زُوْجِهِ وَأَدُخِلَهُ الْجَنَّةَ وَاَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقُبْرِوَمِنُ عَذَابِ التَّادِة

و لَكِيرِهِ. اللهِ مَّاغُفِرُ لِحَيِّنَا وَمُتِيتِنَا وَشَاهِدِ نَاوَغَائِبِنَا وصَغِيْدِ نَا وَحَبِيدِ نَا وَحَبِيدِ نَا وَذَ حَدِ نَا وَ أُنثَ انَا

قرص ليتے بوں اورمصيب زووں كو ملناكب ہے۔ اكثر مالدار الل جا كدادكومليا ہے بوفر مائیے اس بر کیا بانا زل ہوئی ہے کہ خواہ مخواہ بھے بھلاتے قرصدار بوا- اورقرص دارى على يا قركسى شادى من برباد كرف كوياكونى عالى شان محل تياركرنے كو يارسوم عمى ميں جو اكثر فلائ عقل اورفلات مترع ميں الوانے كو. بزمن نام اوری کے کاموں میں صرف کرنے کو قرمی ہوتاہے۔ پیرفدا کے فضل سے نام بھی نصیب بہیں ہوتا اور اگرنام بھی ہواتو اس کی کیا قیمت ہے اور عیر كل كواس سے يوس كر بدناى بوك اس كى كير يروانبيں .

دوسرى: بديرميزى بركه اسين ديوريا جائيدا دمحقوظ ركسنا اوردورو سے قرعت لینا اکر سودی قرعن ملنا ہے۔ چندروزیس دوگئے پو گئے ہو کہ وہ قام زادر ورجائيداد برباد بوجاتى ب اور خازه اوركناه دا كاتي براس اگر الیی بی عزورت سے تو برگ موجود چیز کافیت ذکے . فدائے تمالی مجروطا فرمائيس كے اپنى احت و عافيت كے مقاطع ميں زيور و جائيداد كيا بارسے. تلیسری: برین بیزی یک کے کربے فکر ہوجاتے ہیں. برنہیں کہ اس کا خیال رکھیں . معور اصور ااوا کرتے رہیں اپنے بعض بیرصروری مصارف کوروک كرائي آمدني ميس سعاليس الداركر كي مج يمينيات ربي بدنام بوتي بين ولیل ہوتے ہیں ناد مندمتصور ہوجاتے ہیں. اعتبار جاتا رہائے وگ معاملہ كرتے ہوئے درتے ہي اورسب سے خطرہ يركر واخذة اكرت سري البدج سخت مزورت میں قرمن لے اور ادا کی پوری فکر موصریت میں آیا ہے کہ اللہ تعالى ايسے دين كے ذم داراي فواه دنيا يس اداكري يا أخرت يس صاحب

ٱللَّهُ مَّرَمَكِ أَحْيَنِتَ دُمِنَّا فَأَحْيِدِ عَلَى الْإِسْكُامِ وَهِنُ تَوَقَّيْتُهُ مِنَّا فَتُوتُّ هُ عُلَى الْإِيْمُ الْ ٱللَّهُمَّ لَاتُحْرِمُنَا أَجْرَهُ وَلَا تَغْتِنَّا بَعُدَةً مَّ و مير و الله مرّ الله مرّ الله مر الله جَعَادِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْ نَةِ الْقَبْرِ وُعَدُ ابِ النَّارِ وَ انْتَ اَهُلُ الْوَفَا ﴿ وَالْحَقِّ ٱللَّهُ مَمَّا غُفِرُكَ ا وَارْحَمُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغُفُو الرَّحِيمِ الْمُ وللمرد اللهُ حَمَانَتُ رَبُّهَا فَأَنْتُ خَلَقْتُهَا فَأَنْتُ هَدُيْتُهَا إِلَى الْاِسْلَامِ وَأَنْتُ تَبَضُّتُ رُوْحُهَا وَأَنْتَ أَعُلُمُ بِسِرِّهَاوُعُلُّ نِيَتِهَا جِئْنَاشُفَعَاءُ فَاغْفِرُلَهُ الْ

اوائے دیں عبداشرب عروبن العاص سے دوایت ہے کہ ارشاد فرمایا سول شد صلى الشطبيروسلم نے الله تعالى كواه ميں مار جاناسب چيز كاكفاره بوجا تاہے مكر دین و (روایت کیااس کوسلم نے .)

مقدم فرض بے احتیاطیاں ماجو اشادت سے بڑھ کرکیا چیزے جب دین اس سے بھی معاف نہ ہوا در کس علی سے معاف ہوگا اس سے دین کی بڑی معدم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اس مقدرمیں کی بديرميزيان بوني بي.

بيهلي بربل صرورت كسي كا مديون بوجانا . اكثر ايس بي بوتاب كرفضوليا كے لئے قرص لياجاتا ہے . بہت كم البااتفاق بوتا ہے جومصيت كے مارے اپناحق مانگفے کے وقت (روایت کمیااس کو بخاری نے ۔) ف: ان احادیث سے کئ باتیں معلی ہوئیں ۔ اوّل: یہ کہ کسب حلال فرض ہے بینی جس کے سے کو اُن طریق ملال معال کا بجز کسب کے زہو۔

دوسوے: یاکسب کمائیوں میں بہتر دوجیزی ہیں دستکاری اور تجات یعیٰ غریوں کے لئے دستکاری اور مالداروں کے لئے بچارت.

تبيسوے: بركم مالم مى صدق واما نت كالحاظر كھيں و خا نريب ذكري ورزاس ميں بركت نہيں ہوتى .

جیو بی کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا ایک ایک ایک کوڑی پر رال ٹیکاتے بچرس یا ذرامے مطالبہ کے لئے دوسرے کی جات کھا جا ویں . ادمیت ادر مرقت بھی کوٹی بیز ہے .

بان چوب : بركر ام خرى كا انجام أتش دوز في -معامل ب فاسره وباطله ك تفصيل كتب فقد وعلمار سي تحقيق كرلينا متروك ب دوچارك نام جوكترت سے بيل رسب رس كتھ ديتا ہوں . دن كسى جيز يركئي آدميوں كا مل كرچيم والانا .

رم، سودلینادینااس میں بنک اور داک خانه کامنافع بھی آگیا.

(١١) الجي مال المين قبين نبين آيا فقط بيجك آن برمعا لمدكر لينا.

دم) تصویر دارکتاب یا موضوع قصد جس می کسی نبی یا ایل بیت وصحابی کالمرت نسبت بوچا بنا . ی ولاسی بردی . صدق فی المعامل ابسینے سے درایت ہے کہ فرمایا رسول ابشہ صلی افتہ علیہ دسلم نے تاجہ ردیانت دار ہمراہ ہوگا انبیا داور صدیقین اور شہدار کے دردایت کیا اس کو ترندی نے )

محیم بن خوام "نے روایت ہے کہ اگر بائع وشتری ہے وہی اور اسپنے
اپنے مال کے فیب ویواب کو ظاہر کر دیں تو ان کے لئے بیع بیں برکت ہوتی
ہے ۔ اگر دِیٹ بیدہ رکھیں اور جوٹ دِیس مٹنا دی جاتی ہے برکت ان دو اوں
کے معاطری ۔ (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

عبدالشخصے روابیت ہے کہ خرا یا رسول الشرصلی الشدعلیہ ویلم نے للب کرناکسب حلال کا فرض سبے ' فرحق مفہود (نماز وروزہ وعیرہ کے)(دوابیت کیا اس کو بہقی نے شعب الاہمان ہیں ۔ )

نافع بن خدیج شے روایت ہے کہ آپ سے پر چاگیا یا رسول النہ ایکون می کمانی سب سے زیادہ پاک ہے آپ نے فرایا دستکاری اور وہ تجارت ہو د غافریب سے خالی ہو۔ در وایت کیااس کو احمد نے ۔)

عابر شعر دوایت سے کہ فرمایا رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں داخل بوگا جنت میں دو گوشت ہو بڑھا برح وام سے اس کے لائق تو دوزخ ہی ہے۔ (روایت کیا اس کو داری نے اور بین تی نے شعب الایمان میں .) جا بڑسے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے اللہ تھا کی رحمت بردائن تھے کہ ورکہ زم ہونیجے کے وقت اور خرید نے وقت اور

ره) سنار یاصراف د عیره سے جاندی یاسونے کار اور کم و بیش جاندی یاستی سے یا اُدھار سزیدنا، بیچنا ،

رو) روپیرے کچے بیسے اب نے کر کچے دوسرے وقت لینا۔ اوائے شہاوت فرایا اللہ تعالیے نے اور مت چھپا وگواہی کو اور جو چھپائے کا گواہی کوسواس کا دل گنہ گار ہوگا۔

زیدبن خالدسے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے کیا تم کو خبرر نکردوں مب سے اچھ گواہ کی یہ وہ خض ہے ہو گواہی دے دے قبل اس کے کہ اس سے درخواست کی جائے. (روایت کیا اس کوسلم نے.)

هِونْ كُوابى اورهِ وَلَى نَاسَ كَى بِلَانَ اورالي مقديم وكيل بينا

اس ندکورہ آیت دوریت معلوم ہواکہ گواہی کا چھپانا درست نہیں بلکہ اگراکی نفض کا حق منا تع ہور ہاہے اور اس شخص کو گواہ نہیں طبقۃ اور ہم کواس واقع کی اطلاع اور مشاہدہ ہے اور اس شخص کو ہے بات معلوم نہیں کہ میرے واقعہ سے واقت ہیں ایسے وقت میں خور گواہی دینے کومستعد ہوجانا چاہیے اور اس کی درخواست کا انتظار نہ کررے کیوں کہ اس کو ہمارا شاہد ہونا معلوم نہیں اس وجہ درخواست انہیں کرتا البتہ اگر بعد ہمارے جتلا دینے کے چروہ ہماری گواہی میں فرد مامنر ہو کر گواہی دینا منر وری نہیں اور مرجول گواہی جیسا کہ آج کل بکٹرت رائے ہے بڑا گناہ ہی میں کو ہمارا شاہد ہونا کہ اس کو ہمارا شاہد ہونا منز میں کو ہمارا شاہد ہونا منز میں کو ہمارا شاہد ہونا کا منز میں کو ہماری کی ہماری کو ہماری کی ہماری کو ہماری کو ہماری کی کو ہماری کو ہماری کو ہماری کر گواہی کو ہماری کو ہماری کا منز میں کو ہماری کا منز میں کو ہماری کا کو ہماری کا کو ہماری کے ہماری کو ہماری

وسلم نے مبعی کی نما زبڑھی جب آپ فارغ ہونے سو کھڑے ہوگئے اور فرایا کہ ھبوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے العجالی کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے العجالی کو تین بار فرما یا بھر آپ نے برآ بیت بڑھی ۔ فاج تکنبو الرّحبُسو الح یعن بچوتم بلید چیز سے بعنی برقوں سے اور ھجو بط بات سے در وابیت کیا اس کو الجدا وُدنے ۔ )

اس آیت بین سفرک اور قول زُورکو ایک جگه لاتے بین سومعلوم بوا که دونوں بین مچرمناسبت ہے اسی طرح جموثا مقدمہ نالش دائر کرنا یا جموثا حلف کرنا نہایت وبالعظیم ہے۔

اب ذرا سے روایت ہے کہ رسول الشصلی الشدعلیہ وہم نے فرایا کہ جم شخص دعویٰ کرے الیسے حق کا جو واقع بیں اس کا مزہو سو وہ تخص ہم بیں سے انہیں رہا اور اس کو ملہ ہے کہ ابنا تھکا ناجہنم بیں بنا ہے اردایت کیا اس کو ملہ ہے کہ ابنا تھکا ناجہنم بیں بنا ہے اردایت کیا اس کو الم ہے اور ابرا مائٹ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیشخص دعویٰ کرے ایسے حق کا جو واقع بیں اس کا مذہو سو وہ تخص ہم میں میں ساہیں رہا اور اس کو جا ہے کہ اپنا تھ کا ناجہنم میں بنا ہے ، (روایت کیا اس کو سلم نے ۔)

ادرابرا مراب دوابت ہے کہ فرمایا رسول الله مسل الله علیہ وسلم نے ہو سخف قطع کرے تن کسی سلمان کا (یہ قیدا تفاقی ہے تی محرسم سب کابرابہ) اپنے صلف سے سو تیجینی واجب کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے دوزخ کواور سوام کرے گااس پرجنت کو کمی خفس نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ محور کی چیز مواسات مجی منرورہے کسی نے حضور میل اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ میں فادم سے کس قدر معاف کیا کہ دو ایت کیا اس کو تر بذرائے ،)
مراد رہے کہ مبر بات ہیں اس پرسختی کرنا اور اس سے تنگ ہونا نہ چاہیے جس آدی سے بہت سی راحت پہنچتی ہے۔ اگر ایک آدھ تکلیف بھی بوائے قومبر کرے اور اس کو معذور سمجھے۔

ضرمت والدين ارشاد فرما يارسول الشصل الشرعليه وسلم نے الله تعاليے كا راض مونا والدين كے داخل ما مون مونے يس ہے اور الله تعالى كى ناخوشى والدين كى ناخوشى والدين كى ناخوشى والدين كى ناخوشى والدين كى ناخوشى يس ہے . رئر مذى)

ابن مسعود نے عوض کیا یا رسول اللہ سب سے بڑھ کوعل کون ساہے فرایا نماز پڑھنا اپنے وقت پر ابنوں نے عوض کیا بھرکون ساعل، آپ نے فرایا ماں باپ کی خدمت کرنا ، ابنوں نے عوض کیا بھرکون ساعمل ، آپ نے فرمایا جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کی طوہ میں ،(دوایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

ف، اوربہت می آیات وا حادیث اس باب میں وارد ہیں آج کل آل یکی ہجھا ورنیک توفیق عطا فرما ہیں ۔
میں بہت کو تا ہی کی جاتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ سی سی بھی اور نیک توفیق عطا فرما ہیں ۔
میر بہت اولاد فرما یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی تین لڑکیاں ہوں کہ ان کو علم وا دب سکھلادے اور ان کی پرورشش کرسے اور ان پرمہر باتی کرے اس کے لئے صرور جنت و اجب ہو جاتی ہے ۔ وروایت کیا اس کو بخاری کے ادب میں ابن عمرشسے روایت کیا ہے کہ جسیا کہ تہا ہا کہ اللہ کا میں کا دوایت کیا ہے کہ جسیا کہ تہا ہا کہ اللہ کا تم پرحق ہے ۔ اس کے جسیا کہ تہا ہی اور بخاری نے اور اولاد کا بھی تم پرحق ہے ۔

ہویارسولانٹداآئ نے فرمایا اگرچ بیلوی مکری ہی کیوں مذہو وروایت کیااس کومسلم نے .)

اسى طرح جور فرمتر مركا وكيل بننائجي حرام بدالله تعالى في فرمايا عدد وكلا تكرُّن للخائف بن خصيماء الخ

تعفی با نکاح ارشاد فرایا رسول انشرسلی انشرطیه و کم نے اسے جاعت جوا فوں کی جوشخص تم میں بی بی کور کھ سکے دیعنی نان دنفقہ بھی اور محبت برمجی قادر مہر) تروہ نکاح کرسے کیونکہ اس سے نسکاہ نیچی رمہی ہے اور شرمگاہ محفوظ رمہی ہے ۔ دبخاری وسلم)

ف: اور حین فض کو قدرت یا ماجت مذہواس کونکاح کرنا صزوری نہیں۔

ادائے محق فی عیال ارشاد فرما یا رسول اشتصلی الله علیہ دسلم نے شروع کرواس فض سے جو متہارے عیال میں ہو دار وایت کیا اس کوبخاری دسلم نے .)

اور ارشاد فرما یا سب سے افضل دہ دینا دہ جس کو آدمی اپنے عیال پر خرج کرے داروایت کیا اس کومسلم نے .)

اورار شاد فرایا گاف ہے آدئ گنہ گار ہونے کے لئے یہ کرمنا نے کردے اس تخص کوجس کا قُرْت اس کے دنہ ہے .(روایت کیااس کو الددا دُدنے .)

ف: اگر آدمی کے باس دیا دہ مال نہ ہو تو غیروں کی نسبت عیال کا زیادہ می سن ایس دیا دہ مال نہ ہو تو غیروں کی نسبت عیال کا زیادہ می ہوتہ ہے السی مناوت نشر عافی و نہیں کہ اپنے قر ترستے رہیں دو سروں کو بھرتا ہے السبح الرسب کی خدمت کرسکتا ہے قرسبحان اللہ اس سے بہتر کیا چیز ہے ۔
ف: اور غلام نوکر فلامت کا رجمی عیال کے عکم میں ہیں . ان کی مدارات و

اطاعت عاکم فرمایا رسول الشرصلی الشرعلیه ولم نے بیں تم کو وصیت کرتا بموں کد الشرتعالی سے ڈریتے رہو اور کہنا سنیو اور مانیو ، اگر جے مبشی غلام ہی کیوں نہ ہمو ، (روایت کیا اس کو ابو وا وُدنے ،)

ف: اگرچہ جبشی غلام قاعدہ شرعیہ سے امام و خلیفہ نہیں ہوسکتا مگر مشرع میں جس طرح اما و خلیفہ نہیں ہوسکتا مگر مشرع میں جس طرح اما و خلیفہ کی اطاعت واجب ہے اسی طرح سلطان کی بھی بعیی جبی بعی جبی کو تسلط و شوکت حاصل ہو جائے اور سلمان اس کے سایئر حایت میں امن وعا فیت سے رہ سکیں ۔ سوسلطان ہونے کے لئے وہ شرالک نہیں جو امامت و خلافت کے لئے ، میں البتہ اسلام مشرط ہے۔ لقولہ تعالی قد اُولی الْاُ مُنرِ هِ اِن کُمُ اللّه یہ ۔

ا صلاح باہمی از مایا اللہ تعالی نے اگر دوجاعتیں سلمانوں میں سے لڑنے اگر اسلاح کر دو ان کے درمیان. بھر بھی اگر ایک زیادتی کرمے دوسرے براس سے ناوجو زیادتی کرتا ہے. بہاں تک کہ لوٹ اوے خدائے تعالی کے طرف فقط

کی طرف . فقط اس سے دو با بیں معلوم ہو ییں . ایک توب کر اوّل لڑا ان کرنے والوں بیر مسلح کی کوششش کرو . درسری یہ کراگر تھے بھی ایک ظلم بیر کمر با ندھے تومظلوم ف: چونکه اولادسے طبعی محبّت ہوتی ہے اس لئے اس حق کے بیان کرنے میں نشریعت نے زیا دہ اہتمام نہیں فرما یا اور لوکھیوں کوچو نکر تھیں جھتے ہیں اس لئے ان کی تربیّت کی فضیلت بیان فرمانی ً۔

صبلم رهم ارشاد فرما بارسول الشرصلي الشدعليه وسلم فيجتت بين واخل مز بو گایوشف ناته داروں سے برسلوکی کرے (روایت کیاس کو بخاری نے.) اطاعت آقا علام جب خرخاس كيد اينة قاكى اورا جي طرح بجالاوي عادت اینے پرورد گار کاسواس کو دہرا تواب مے گا۔ دبخاری ) حكومت مي عدل كرنا ارشا وفرما يارسول الشرصلى الشعليم والممن سات آدی ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن عرف کا سایہ عطا فرما ویں گے . ایک ان میں سے حاکم عادل ہے . (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے .) التياع جماعت ارشاد فرما بإرسول الشصل الشرعليه ولم في كرتم كوما يخ يجيزون كاعكم كرتا بون كالشرتعالي في مُحد كوهكم فرايا بي سنا، ماننا ، ا نتا عت دین کرنا ، ابجرت کرنا ، جماعت کے ساتھ رہنا ، کیونکہ و شخص جاعت سے ایک بالشت بھی نکل اس نے اسلام کا حلقہ ای گردن سے نکال بھینکا مگریے کہ مجرجاعت میں جلا آوے (روایت کیا اس کوتر مذی اورنسائی نے) ف: يعنى عقائدوا عال مين جماعت ابل حق كي متابعت كرسه اور علامت ابل تی ہونے کی بیر سے کہ وہ جاعت کتاب وسنت کے موافق ملت ہوں اور موافقت کتاب وسنت کی کھلی علامت سلف صالحین کے ساتھ تشبر ہے جس قدر صحاب وتا بھین کے ساتھ مشابہت ہوگی. اس کو کتاب وسنت سے زیارہ موافقت ہوگی .

كے پچر بھی تمام مصائب و تكاليت كى برداشت كرسكے تو بہت بڑى اولاالوم ہے قال اللہ تعالى ، وَاصْبِ رُعَى لَى مُااَ صَابُكُ إِنَّ ذُلِكَ مِنْ عَـُ زُهِرِ الْاُمُورِ \*

ا قامت صدور ارت دفرایا رسول انترسل انشعلیه و کم ناک کرناایک صرکا انترسل کی مدود میں سے بہترہ مالیس دن کی بارش سے انتد تعالیے کے مکت بیں ورد وایت کیا اس کو ابن ما جرنے .)

ادر ارشا د فرایا قائم کیا کرو حدود الشد کو اپنوں میں اور غیروں میں مذ پکوٹے تم کو الشدکی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت . (روایت کمیا اس کو ابن ما جہنے ، )

صدودوه سزائیں ہیں جو شریعت میں بعض معاصی پرمقرر ہیں ان میں کسی کی رعایت جا کو نہیں وہ شل نمازروزہ کے فرص ہیں اس میں تقرف کرنا جسے نماز دوڑہ میں تصرف کرنا ورجن افعال پر سزا مقرر نہیں اس میں سزا دینا تعزیر ہے۔ یہ حاکم کی رائے بہر ہے اس میں کی کرناکسی صلحت سے رعایت و در گزر کرنا جا کر ہے جکہ بعض مواقع بر بہتر ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ذکورہ اسٹا عیت و بری اشاعت دین کرنا اور ایس کی فضیلت میں بھٹرت ا مادیث وار د ہیں .

ارشاد فرمایارسول استرصل الشعلیه وسلم نے ایمان نہیں جس میں صفت امانت واری نہیں اروایت کیا اس کو احرف .)
اورطبرانی نے ایک مدیث نقل کی ہے کہ خیرخواہی کروعلم میں کیو کہ علم میں

کو تنهامت جوار بلکه اس کی مدد کرو اور ظالم کے ظلم کو دفع کر و.

اعا سن کارشیر افرایا الله تعالے نے ایک دوسرے کی مدد کرو
نیک کام بین اور تقویٰ پر ،

ف ؛ اس زماد بین اگرکوئی شخص نیک کام کرنے کو کھوا ابو تاہے وگ اس کا سارا ہو جھ اس کے ذبیعے ڈال دیتے ، بین اوراس کا شخفی کام سمجھتے ، بین ، کوئی اس کی بات تک نہیں پر جھتا ، اس آبت سے تاکی دملوم بوئی کرسب کو اس کی مدرجیں قدر اور جس طرح میں بو کرنا صروری ہے ۔ امر بالمعروف وہمی عمی المنگو انزایا اللہ تعالیٰ نے ہم لاگوں بیں ایک الیسی جا عت ہوئی عمی المنگو انزایا اللہ تعالیٰ نے ہم لاگوں بیل کریں اور اجھی بات کا حکم کریں اور بھی بوگ ، بین فلاح پانے والے ، اور فرایا رسول اللہ صلی اللہ علم نے جو شخص تم بین فلاح پانے والے ، اور فرایا رسول اللہ صلی اللہ علم نے جو شخص تم بین کوئی برائی دیکھے اس کو فرایا رسول اللہ صلی این جا کہ یہ قدرت مذہو تو زبان سے منع کر سے اور اگر یہ بھی مذہو تو زبان سے منع کر سے اور اگر یہ بھی مذہو سے تو اپنے دل سے اس کو بُرا جانے اور یہ ایکان کا اور اگر یہ بھی مذہو سے تو اپنے دل سے اس کو بُرا جانے اور یہ ایکان کا بہت ہی کمزور درج ہے ۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے ،)

ن: اس سے معلوم ہمواکہ امر بالمعرون وہنی عن المنکر بقدراستطا واجب ہے جوا تقریعے مٹاسکے جیسے حاکم گھرکا مالک کسی مجمع کا افتروہ ہاتھ سے مٹا ڈالے بجوز بان سے روک سکے جیسے واعظ ناصح یاجس کی بات جلتی ہمو وہ نہ بان سے کہے در مذخا موشی ہمترہے فتہ وفسا دسے کیا فائدہ بس دل سے اس کو بُرا حالے اور اگر دل سے بھی نفرت مذہو تو ایمان کا خدا ہی حافظ ہے. واجب تو ا تناہی ہے باتی اگر کسی شخص کو ہمتہ ہمواور با وجودخون میں واردہے کہ یہ بات علال بنیں کہ خود بیط جرکر کھا بیوے اور پر وسی عبوكا براريم.

محسن معاملم فرايارسول الشصلى الشرعليه ولم في كم تاجر لوك قیامت کے دن فاہر ہو کر اعلائے مائیں کے مرجی نے اللہ کا خون کیا اور پاک معاملہ کیا اور سے بولا ، دروایت کیا اس کو تر مذی نے ) ابو ہر ریخ سے روایت بع كدا بك يخص في حصنورصل الشرعلير وسلم برتقامنا كسي عن كاكبا اور بهتيني كى آي كے صحابة نے اس كى تنبيكا اراده كيا آئ نے فرما يا اس كو كھومت كہو . اس لئے کری دار کو کھنے کاحق ہے اور اس کے لئے ایک اونٹ تزید دو اورا فعوض كياس كاونك ساچاملتاهي. آت فرمايا دى خيد كردو. بس بے شک تم سب میں اچھا وہ تخف ہے کہ دوسرے کائ اچی طرح اداکہے. (روایت کیا اس کوبخاری وسلم نے .)

ف: صاحبواآب في صور كى فن معاملى ديكى آب سے كون درا تقامنا كرتاب تومزاج بكر ما تاب افسوس بدنام كننده برركان بممى وكري انفاق فى الحق ارشاد فرما يارسول الله صلى الله وسلم نے

كرالله تعالى تهارك لي نايسندكيا ب. مال كاضا تع كرنا در وايت كيا اس كوشيخين في اورالله تعالى ف فرما ي وكر تنبوز دتب في اليمن مال كوالزاؤمين.

قدردانى مال صلال مال ملال قدركرنا جاسية اس كوريادن كرد مال یاس رسنے سے نفس کو اطبیان رستا ہے ورز براگنده روزی براگنده دل.

خیانت کرنا مال میں خیانت کرنے سے سخت سے بعنی کسی کوعلم میں دھو کہ مت دو. غلط بات مت بتلاؤ بوران بوكه دوكر مم نهيل مانت.

قرض دین این ماجیس مدیث ہے کرصدة دینے سے دس گنا اواب ملنا ب اورسى كوقر وينسد الظاره كنا أواب ملنا بع فقط وجواس ك ايك تويب كمصدقة توبدون ماجت بجي مانك لياجاتا ب اور قرض ماجت مندبی ما نکتا ہے . دوسری یہ که صدقہ دے کرے فکری ہو جاتی ہے قرمن دے کراس کی طرف النفات اور تعلق لگار ساہے اور دیریں وصول ہونے سے خصوصًا اپنی ماجت کے وقت وصول نہ ہونے پر سخت کلفت ہوتی بع.اس وجسے اس کا قراب زیادہ ہے.

فكته الخاره يس يرب كراصل مين اسكا قراب مسرق صمفاعت سے بعنی صدقہ میں ایک روپیر کا تواب برابردکس روپیر کے ملتاہے تواس میں ایک ایک کی جگہ دود و طبعة بیں توكل بیس رو پیم ہوئے ليكن يونكاس نے اینارو پیروصول کرلیا . ۲رو پیراس میں گھٹ کرا مقارہ رہ گئے اواللّٰهُ

اعلم بحقیق قالحال ، مرارات بمسایی فرایا رسول الشمس الله علیه ولم فے جو خص الله تعالیٰ یراور قیامت کے دن پریقین رکھنا ہواپنے بڑوسی کوزستائے (اوایت كياس كو بخارى وسلم نے .)

اور فر ما یا رسول الشرصلی الشرعلی وسلمنے احسان کرواین پروسی سے۔ بوماؤگے تم ایمان والے (روایت کیا اس کوتر مذی نے) اور ایک مدیث

بخائج مدیت شریف یں واردہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر ایک ایسا زمان آنے گا کہ اس میں کوئی چیز کام نرآئے گا جردینا رودرہم کے دروایت کیا اس کو احد سنے)

یعی جس کے باس رو پیر ہوگا وہ حوام کسب سے صدیے، دین فرویتی سے سوال و ذکت سے امراء کے دروازوں پر جانے اور ان کی خوشا مدکرنے سے ظالموں کے ظلم و تم سے اجنے دین وعلم کو برباد و خوار کرنے سے بدولت مال کے بچارہ کا اس لئے لا تق تھام کرخرے کرنا چاہیے . فضولیات میں خرچ نہ کرے . گو مباح ہی کیوں نہ ہو، اور عنبرمشروع میں خرچ کرنا توصر کے حوام ہے اس کا ذکر ہی کیا بخصوصا جولوگ اہل تعلق و مجوس اسباب ہیں ان کو تو یہ امر بہت ضروری ہیں بلکرجس قدر آمدنی ہو اس میں سے جنا می کوئی گناہ نہیں مرہے تاکہ محام جی بیری قبط تو خق کے زمانہ میں کام آوے ۔ اس میں کوئی گناہ نہیں اگرا چی نیٹ ہو تو تو اب جیسا وارد ہے ۔ فرع نے کہ المکال الحسک الب

بحواب سلام وعطس اشیخین نے دوایت کیا کہ فرمایا رسول الند صل الله علیہ ویلی سلام کے حقوق مسلمان پربانی ہیں دان ہیں دویہ فرمائے ، مارا سلام کا جواب دینا ویل اور چین والے کوجواب دینا وف قرآن مجید یس ہے کہ جب تم کو کوئی سلام کرسے تو اس سے اچھاجواب دویا ولیساہی لوٹا دو اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرجواب میں سر بلادینا بایا عقدا تھا دینا ہی کا فی نہیں . اس طرح سلام کا صیفہ صربیت نثر ایت ہیں سے ا

اکسکلا مُرعکنیکو یاس کے قریب قریب الفاظ آئے ہیں۔ اداب المندگ کونش یوسب برعت سیتہ ہیں۔ خیرا کرکوئی سلام کے لفظ سے بہت ہیں برا کرکوئی سلام کے لفظ سے بہت ہیں برا مانے قراس کو حصرت سلامت یا تسلیم یا تسلیمات کہنے کر گنجا کش معلوم ہوتی ہے۔ چین کے داکھ کے کہ درا کہ کے قراس کے جواب میں کی در کھی کا میں اس کے جواب میں کی در کھی کے اللہ کہنا چاہیے۔

م و ایڈا وضررر دینا فرایا رسول الله سی کو ایڈا وضررر دینا فرایا رسول الله سی الله علیه وسلم نے لاکھنڈ وَلاَحِنِسُوْ اَرَنهُ ایک کاطرف سے صرر بہنچنا چا ہیئے نہ دونوں طرف سسے۔ (روایت کیا اس کو دارقطنی نے .)

اورارشاد فرایاآت نے مسلمان تر وہ تخص سے میں زبان اور الحقرے اور ارشاد فرایاآت نے مسلمان تر وہ تخص سے میں زبان اور الحقرے لوگ ہے رہیں (روایت کیا اس کو بخاری نے) ف: دوسری مدیث ہے لمان کو بہلی مدیب سے عام مخلوق کو صرر بہنجانے کو منع فرایا ۔ گروہ زبان ہو مثلاً کسی کو گالیاں ویٹا ، فلیت و شکایت کرنا یا الحقدسے مارنا ، ظلم کرنا .

اجمین المہو الحقیق اللہو اعقبہ بن عامر شسے روایت ہے کہ فرایا سول اللہ مسلم اللہ و الحقیق المرائے میں مرایک مسلم اللہ و مسرے گھوڑے کو سدھانا، تیسرے اپنی بیوی سے ترکیان سے تیر کھی گئا و دسرے گھوڑے کو سدھانا، تیسرے اپنی بیوی سے ملاحیت کرنا ۔ یہ تینوں کھیل فائدہ کے بیں ۔ (روایت کیا اس کو تر مذی نے والی اور من بین گریہ تینوں کیا جوان کے مثل ہوجی میں کوئی معتربہ فائدہ ہوان کا لغو بیں گریہ تینوں یا جوان کے مثل ہوجی میں کوئی معتربہ فائدہ ہوان کا مفائحة نہیں ، یہاں سے متنظر نے گئی خفر ، پؤسر اور مہزار وں لغویات کا مال

بحدائله سبحاند وتعالى قدوقع الفراغ من تسويد هاالدى هو تبييضهالخس عشرخلون من شهرالله المحرم الحرام يوم الخمس والالحمالهجرة فى بلدة الكانفور مدرسة جامع العلوم الملحقة بجامع اليامدة صانها الله تعالى عن النصب الهري وتبناتقبل منا انتك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولاتواخذنان نسيناا وأخطأنا ربناولاتحمل علينااصر أكماحملت على الذين من قبلناربناولا تجلنامالاطاقة لنابه واعفعنا واغفرلنا وارحمناانت مولانافانصرنا على القومر الكافرين هسجان دبك ربّ العزة عايصفون، وسلام على المرسلين والحد لله رب العلمين ،

رزندی و النبی صلی الله علید وسلم اکثر واذکرهادم اللذات بعنی الهوت الله الله علید وسلم اکثر واذکرهادم اللذات بعنی الهوت الله الله الله علی مسلم الله واخلاق فاصله سے ہوتی ہے جیسا کہ رسالہ بذا میں بذکر ہوا اور تصیل ان اعمال واخلاق کی بوجہ نسیان آخرت و حُتِ دُنیا کے دشوار ہور ہی ہے اس لئے اس مرض کا علاج حدیث ندکور میں یہ فرما یا گیا کہ مرت کو زیادہ یا دکرو۔ اس سے مب کام بن جاتے ہیں اور کا ہر ہے کہ مرت کی یاد ہی ہے کہ اس کے مب اگلے مجھے حالات متعلقہ پیش نظر کئے جاویں موت کی یاد ہی ہے کہ اس کے مب اگلے مجھے حالات متعلقہ پیش نظر کئے جاویں

معدم بوسكتاب بلدان كم تار مذموم بي اگر غور كرك و بجها جات تو باطل سے براحد كركسى لقب كم سخى نهيں اورج فائد كا اس بيں بيان كئے جاتے ہيں عقلاء كے نزديك دُورمُشت سے زيادہ ان كى وقعت نهيں ہے۔ را ہ سے فره ميلا و بي تقريم ما و بينا ايك مديث بتريف بي آيا ہے كہا يك شخص جلا جاتا تھا. راہ بين كوئى فاردار شاخ برلى د يجي اس كو بطاديا تقاكم چنے والوں كوئكليف نه بہنچ و الشر نے اس كى قدر كى اس كونخش دیا بر نيفنلم تعالے ميں اس كوئمام شعب الايمان ميں اون فرا عليہ اور اسى پر بفضلم تعالے فائم بوگيا و شعب الايمان كے بيان كا و )

ایی دُعاء ازمن واز جمله جهان آمین باد

Carried On Carried States

とうない はいかん かんしょうしん シャン・カイン・ディーング

with the state of the state of

اس لئے اس مضمون کا ایک قصید اسلیس محفرت شیخ سعدی کے کام سنقل کرتے ، بین کر اس کو گاہ مطالعہ کریکے سفر آنوت میں جُست و مالاک ہوں .

فصيده

انهاكه كرده المي ليكايك عيال شود ان دم كرعازم سفرآن جهان شود مهلت بيابراز اجل وكامران شود باصد مزار صرت ازاينجاروا ل شود بربستر بوال فتدونا توال مشود ہر دم کے برسم عیادت رواں شود درهبتن دوابه برای دال شود درمال ما چوفكركند بدكمان شود مار بدن ہٹرے در زیاں سود وان یک دوروزبرسرسودوریان شود كاتوال برجير كورز وحال ازجيال سثور وأن رنك ارغواني مازعفران شود كذلاغرى لسال يكي ريتمان شود نيزارعل بما ندفيه بادبال شود چون بنگريم ديده ما فرن فتان فو

روزے کرزیرفاک تن ما پہلاسٹود يارب بضل ولش بخشاتے بنده را بے جارہ آدی کہ اگر خود ہزار سال الم عاقبت يو فرب فتى بدورسد فربادازان زمان كرتن نازئين ما اصحاب دابيروافعهٔ ما ضب كيند وانكس كمشفق ست دلش مبريان ما واككه كدميتم بررخ ماافكت طبيب كويرفلان شراب طلبكن كرسودست تايدكديك دوروزد كرماند عمرا ياران ودوستان ممدورفكر عاقبت تاآن ز مان كرجيره بحرد د د دامال خولين وال رج دروجود بنوع الركند درورطهٔ باک فترشتی داود أبيرشه الانكه وروقت قبعن روح

منيريني شهادك مادر زبال شود قول زبان موافق قول جُٺ أن سود تاازعذاب وتثم ترحان دامان شود مُرغ ارْقَفْس بِرَابِدِ ودراً شَيال شود در پاک باستدر براسمان شود دريم وزريفار براه وفغان شور وز یک طرف کنیز بزاری کناں سٹود بيزع دوديده يرزعقيق بمان شود اورادو ذكريان زكران تاكران شود بعدادنماز بازمرفان ومان شود محبوس وستمند دران فاك دان سود دين جمله مكمها رسي امتحان شود آن خاكدان تيره بما كلستان مثود أتش ورفت به لحدمهم دُخان سود باكربير دوست بمدم وبمداستان شود بهررما بخامذ برگورخسال شود موابركه بازبسته عقد فلان شود بس گفتگوئے برمر باغ ود کان شود درديرخاك باعم وحرت بهال شود

باید که درچشیدن آن جام زبرناک یارب مردبخش که مارادران نوان ايان مازغارت شيطان نگاه دار فى الجلدوح وسم زيم مفترق شوند جان از او د مليد شود در زمين فرد أواره درسرائي بيفتد كهخواجمرد ازیک طرف غلم بگریدہای الے وريتيم كومريك دامدازاشك بالوت وبينبه وكفن أرندوم دهوى آرندنعش تابلب كورو بركمست برکس رود بهصلحت نولیش ویم ما يس منكرونكيربه بركسندمال ما كركرده ايم بخيرو نماز خلائ نفس درجرم ومعصيت بود وفسق كار ما يك مفتريا دومفنةكم دبيش يحشام علواسه عارضحن شب جمعه جيندبار وال مصرعه يزكه الأسدارية والت يراث يركم فرد آبد برجستون الى زمايماند واجزائ مات له کليرُ توحيد، ک بېشت، که بمعني اساب.

اع الله على र १६६३६ एका उर्धिक عوام كعاطمسائل عقائداوراً عال مضعلق عوام میں پھیلے ہوئے غلط مسائل کی نشان دہی۔ عكيمُ الله يتخريط المحمّر الثرف على تقانوق بريُّهُ ـ بتويب جديدمع اضافات\_ - مولانامهريان على صاحب وتوى ـ اِذَانَةُ الْمُعِنَا رَفِي الْمُعِنَا وَفَيْ الْمُعِنَا الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعِم

ال نام نیز کم شود دبان سود والهم دورمند كفي التخوال شود وان خاك خفت وتكش كل كل سؤد كالصشود بهارود كركه خزال شود تنهار ببرعرص تسرين روال شود درفصل برفيصله سكل روال شود در و قف محاسبه بک یک عیاں شود یک سرسب برآ پردیک سرگران شود أنجا يكينين ويكيت دمان شود برئس ازو گذاشته مقیم جنال شود در خواری وعذاب ابرجاودان شود وابرار راعنايت حق سائيان شود بس قد كالمجورة رزمين كال شود عشرت سرائے بنت اعلیٰ مکاں سود بهيئ بهشت بشنود نوجوان شود يا صدبهزار عصة قرين بهوان شود عاصى چە كورنى برىم آن برگ خوان سنود خرم وسے کہ درجرم آباد آئ وعیش می رابخوان لطف وکرم میمان شود

دانگاه چنسال برین حال بگذرد والصورت لطيف شود جمله زمرخاك ازخاك ورخام ماخت تهايزند دوران روز كاربما بكذر د الس ماروزر سخيز كهاصنات فلقرا علم فدائع وولي كائنات را ازكفتن وشنيدن واذكرد لإتےد ميزان عدل نصب كنندا زبرائظت مرکس فکه کندیه مدونیک تولیثتن بندند بازر بردوزخ بلمساط وأنكس كدازصراط بدلمدزيرمات او المراروا حرارت دورخ كمند فتبول بس روت بمجوماه زنجلت شورسياه بسخص بنيواكم ورا ازعلو قدر بس بیر شمند که در گلشن مراد مسكين اسيرنفس وبهوا كاندان مقا بر کے کداز رائے مطبعان کشدفدانے

ای کاردولت ست نداند کسے لیقاین جمد ۱۳ دی قعده ا موسام معدى يقين بحنت وفلدت جيال شود

ل خوارى .



صحیح اور باکیزه زندگ بسر کرنے کے لئے درستگی معاملات کی ہمیت پرسیر حاصل بحث واس کتاب ہیں اس امرکی وصناحت کی گئی ہے کہ رزق حلال سے کون کون سی صفاحت ظاہر ہوتی ہیں اور رزق حسرام سے کیا کیا خامیاں بیدا ہوتی ہیں ۔